



مرت حشرت علامیولانا حاجی محمر کی گفتشبندی کیلانی مرطلهٔ

ناشر تحرئك تعليمات نقشبنديه رينجر مير كوارٹر لامور 0322-4757685

## به رعثة مصطفى حلالله

| ٣     | 2                                             |
|-------|-----------------------------------------------|
| ۵     | نعت جای                                       |
| ۲     | مرض تايف                                      |
| ir    | تعظيم رسول اورصحاب كرام                       |
| 11    | صحابه كرمام او تعظيم رسول                     |
| 1+9   | ميانية<br>حب ميانية                           |
| 140   | خواجه معين الدين حسن خجرى رحمة الله عليه      |
| iro   | سيدنو رائحسن بخاري رحمة التذعليه              |
| 11/2  | شيخ احمد فاروقي سربندي رحمة الله عليه         |
| 11-   | ميان شِر محمد شرقپوري رهمة الله عليه          |
| 100   | شخ بهاولدين نقشيندي بخارى رحمة الله عليه      |
| / IFA | پيرمبرعلى شاه گولژوى رحمة الشعليه             |
| IMY   | امام ابلسنت امام احد دضا بريلوى رحمة التدعليد |
| 101   | ميال غلام احد شرقيوري رحمة الله عليه          |
| IDT   | ميال جميل احد شرقيوري رحمة اللدهليه           |
| 100   | صوفی محدصدین قدهاری رحمه الشعلیه              |
| 14+   | غازى علم الدين شهيدر حمة الله عليه            |
| 140   | عَازى عبداللَّدر حمة الله عليه                |
| 144   | واكثر علامها قبال رحمة القدعليه               |
| r•r   | حنورانون اورصحابة كرام كاوجد                  |
| ria   | پیرمجمد با قرعلی شاه رحمة الله علیه           |
|       |                                               |

## جمله حقوق بحق ناشر محفوظ بين

| آئينيه شق مصطفى ملاطيط            | بتاب         |
|-----------------------------------|--------------|
| حاجي محرجميل نقشبندي كيلاني مدخله | مرتب         |
| اے، ڈی گرافتی                     | سرورق        |
| مضان المبارك 1436 هجولا في 2015   | تاریخ اِشاعت |
| 1100                              | تعداد        |
| تحريك تعليمات نقشبنديه            | ناشر         |

# كتاب مفت ملنے كا پية طيب كريانه سٹور

## تحرئك تعليمات نقشبنديه رينجر بير كوارثر لابور

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

تمام تعریفی اس پاک پروردگار کیلئے جس نے کا تنات کوتخلیق فر مایا اور زمین کو انسانی کیلئے جایا بمصداق هو الذی خلق لکم مافی الارض جمیعاً (سورة بقره) اوراس زمین کی اصل جاوٹ میرے آقائی کے کا وجود مسعود ہے جو لو لاک لما اظهر ت الربوبیه کا مظہر ہے اس لیے غلام کی آرزو یہی ہوتی ہے کہ

کیا پیش کروں آقا کیا چیز ہاری ہے بیہ جم بھی تمہارا ہے یہ جال بھی تمہاری ہے

### صاجزاده محرشابد حفيظ

(خادم آستان عاليه ويره حفرت ميال صاحب كدهر شريف)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

میں نے جناب محرجمیل صاحب کی کتاب آئینے شق مصطفی اللّٰهِ کا مطالعہ کیا آپ
نے بردی محنت اور لگن کے ساتھ اس اہم مضمون کو بیان کیا ہے۔ سرکار دورعالم اللّٰہ کی امت

پاک کے لیے یہ گراں سرمایہ حیات ہے۔ اور پڑھنے والے کے لیے نجات کا سامان پیدا

کرے گا۔ اللّٰہ پاک اپنے بیارے حبیب پاک اللّٰہ کے صدقہ پاک سے جناب محرجمیل
صاحب کے علم میں اور زیادہ برکت فرمائے۔

اورمسلک اہل سنت کی خدمت کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ (پیرطریقت میاں محد معروف آستانہ عالیہ مرولہ شریف) فضیح و کلاء کے وکیل جبتوئے سے ،آرزوئے طیل ،وارٹ حرف وثور،والی قال وقیل ، زندگی جیسی موت ،وقف جیار جیم ، تندرست ان کادین ،سب مذاجب علی الحق کے وہ ہم نشین ،ان کادعویٰ . دلیل ،ان کامٹی کا گھر روشنی کی ضیح ،ان کاسیل مختصر ،ان کے جد مے طویل ،ان کے تلو مے مارض جبرائیل ،ان کے قدموں تلے حشر کا سنگ میل ،جنگلوں میں ہے انگلیاں بھی سبیل ،صرف میر نہیں کل جہاں کے فیل ۔

公公公公公公

### عرض تاليف

بدایک میکتے ہوئے چولوں کا گلدستہ ہے جے بارگاہ بے کس پناہ سید عالم اللہ کے حضور پیش کر کے اپنا قلبی سکون، عافیت مغفرت۔ جان کنی کی رسوائی سے نجات ، خاتمہ بالخیر، اندھیری قبر میں روشنی ،حشر میں دامن رحمت میں پناہ جا ہتا ہوں اور والدین، اولاد، احباب، وابتگان کی بہتری کا خواہاں ہوں۔ ہوسکتا ہے بینشان باقی رہ جائے کہ اپنے کوتو بقینی فنا ہے شاید کوئی نیک دل آدی اس مسکین کے حق میں دعائے خیر کردے۔

سروردوجهال تاجداد شهال رحمت بے قراء بنت عاصیال باعث زندگی مقصد کل فکال عدل کی روشی پیار کاکاروال میر انسانیت پیر محنت کشال قبلہ بے جہت مظل عاشقال برج محبود کے شاہ دوراز دال اب تو معبود کے درمیال درمیال آپ کی راہ گزر کہکشال کہکشال سایہ بھی صبح گرآ ہے بھی ازال نقش پاکی مرید سوحد لامکال بےقسوں کی امید بنوال کی زبال

سبد کردار پران گنت خوبیاں مجھ گنبگار پر مستقل مہربال میرے پیارے حضور ثان رب غفور زندگی کا سرور غم گسارنشور رب مجود کا ایک چوتھائی نور یعنی معبود کا بندگی میں طہور آپ کود کھی کرسنگ دل چکنا چور آپ کے حسن پر آئینوں کوغر ورفخر جان گناا عساری ہیور خاک پا آئینہ آئینہ برق طور خان خیر البشر جوگی روثی تھجوران کے قاری شجران کے ذاکر قیوم شجام ویقین بہر عقل وشعورا تناول کے قریب جتنا آتھوں سے دوروہ سرایا کرم میں مجسم قصور حشر کا کیول ہوغم ہوگی بخشش ضرور بے مثال ومثیل علس رب جلیل عاقلوں کے قیل عادلوں کے عدیل قصحاء کے ہوگی بخشش ضرور بے مثال ومثیل علس رب جلیل عاقلوں کے قیل عادلوں کے عدیل قصحاء کے

﴿نعت جاي

کے بود یارب رو در بیرب بطحاکنم .

گه به مکه منزل و گه در مدینه جاکنم

يرور باب السلام ايم به گريم ذار ذار

که به باب جرئیل ازشوق داویلا: کم

یا رسول اللہ بسوئے خود مرا را ہے تما

ناز فرق سر قدم سازم زديده پاكنم

آرزوئ جنت الماوي برول كردم زول

جنتم این بسکه برحاک مزورت و ماداکم

ہر دم از شوق تو معذورم اگر ہر کخلہ

جای آسانامه شوق دگرانشاکنم

(فرجمه)

او كدا و على ون يارب جدول بطحانول جاوال مين

كدى مخبرال كے وج مدينه گھر بناوال ميں

كدى باب السلام اع بين وهائي مارك رووان

تے باب جریل اگے کدی وکھڑے ساواں میں

مين واليا مينون وكهارات مدين وا

بناکے پیر اکھیاں نوں تے سردے بھار آوال میں

نا خوابش خلدوى دل وچ نا خوران دى طلب مينول

ایبو کافی اے جنت تیرے کونے نول بناوال میں

تاندے شوق وچ مجور ہوکے والگ جای دے

برعالم برگفری بریل نویس چھٹی بنادال بیں

دعا

خیرات ہمیں اینے جلووں کی عطا کرنا

ہرچند کے چوکھٹ سے بیددورد اوانہ ہے

ليكن يانبي بريل نظرول مين مدينه ب

ياد ميد يول سركار دعا كرنا

وکھیوں یہ کرم اپنا صلے علیٰ کرنا

خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا

موت سے پریثان ہیں جیتے ہیں نمرتے ہیں

یادوں میں تمہاری ہم سرکارٹڑ ہے ہیں

عشرت نے ہوئی خطاسرزُدسب معاف کرنا

وکھیوں پہ کرم اپنا صلے علیٰ کرنا

خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطاکرنا

وکھیوں پہ کرم اپنا صلے علی کرنا

خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطاکرنا

كبتك ميراة قايون زيت بسرموكي

بتلاؤل شب غم کی تس آن سحر ہوگی

اب رحم و كرم اينا محبوب خدا كرنا

دکھیوں یہ کرم اپنا صلے علی کرنا

خیرات ہمیں اینے جلووں کی عطاکرنا

ہم تو ہیں رہیم غم اور جرک مارے ہیں

· جو کھی جی لیکن دیوائے تہارے ہیں

مقبول دیوانوں کی سرکار دعا کرنا

دکھیوں یہ کرم اپنا صلے علیٰ کرنا

طالب دعا:

﴿ فَحَرِّ مِيلَ كِيلًا فِي ﴾

رسول طالقة بمشتل كتاب انوار احمدي لكهي اس كتاب كامضمون قرآن وحديث ،آثار صحابه اوراتوال فقہاء کی روح کے عین مطابق ہے اسکی سب سے بڑی خوبی پیہے کہ اس کا ہرلفظ یشخ الاسلام شیخ الطا تفد حضرت حاجی الدادالله مهاجر ملی رحمة الله علیه کی تصدیق و تائید سے مزین ہے اسكايك ايك لفظ محبت رسول الله كخشواتي عشق كى تاثير برى جرت الكيز عشق نے بری بری مشکلات میں عقل انسانی کی رہنمائی کی ہے۔عشق نے بہت ہی لاعلاج بیار یوں کا علاج کیا ہے عشق کے کارنامے آب زرے لکھنے کے قابل ہیں مدینہ کے پُر آشوب ماحول میں جب کہ پیغیبراسلام اللہ کاوصال ہو چکا ہے اطراف مدینہ کے بہت ہے لوگ دین اسلام ے پھر گئے و شمنوں نے شہر رسول الله برحملے کی تیاریاں مکمل کرلیں اسلامی شکر کو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں روم کے مقابلہ پرخودرسول التھا اللہ مض وفات میں بھیج کیے تھے یائی حالات نے علین رُخ افتیار کرلیا ہے محابہ کرام کی رائے تھی کے شکر کووا پس بلالیا جائے لیکن و عشق ہی تھاجس نے سب کے برخلاف یکارکر کہا جتم اب ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں۔ ابوقافہ کے بیٹے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہرگزینہیں ہوسکتا کداس تشکر کو چھے لوٹائے جے الله كرسول التعلقة في بيجاب خواه كت جارى ثانكيس معينج لي جائيس محررسول التعلقة كالجيجا بوالشكرمين واپس نبيس بلاسكتا اورايخ آ قلط كابا ندها بواير جم كھول نبيس سكتاعشق كا فيصله عقل ك فيل سے بالكل متصادم تھالىكن دنيانے ديكھا كد جب عشق كافيصله نافذ ہوگيا توسارى سازشیں خود بخ و دم تو ز گئیں وشمنوں کے حوصلے شکست خوردہ ہو گئے ۔اورسیاس حالات کی کایا

مرحبا اے عشق خوش مسودائے ما اے دوائے ما

عثق رسول اگر پورے طور پردل میں جاگزیں ہوجائے تو اتباع رسول مطالقہ کا ظہور ناگزیر بن جاتا ہے احکام اللی کی تعمیل اور سیرت نبوی کی ہیے وی عاشق صادق کےرگ وریشہ میں

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ عِضْ تالِف

يَاصَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَاسَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنيرِ لَقَدْنُورَ الْقَمُر لَا يُمْكِنُ الشَّاء كَمَاكَانَ حَقُّهُ بعداز خدائے بزرگ توئی قصه مختصر اهذاء الاذاب

لِحَضُرَةِ النَّبِي صَاحِبِ الْمِلَّةِ وَالْكِتَابِ عَلَيْهِ المَلِكِ الوَهَابِ! عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلامُ مِنَ الله المَلِكِ الوَهَابِ!

یہ بندہ کمترین اوب و تعظیم عشق کے گلشن کا همچیں آ داب کے چند پھولوں اور آ تعظیمات کے متعدد غنچوں کواراوت وعقیدت کے دشتے میں مر بوط کرکے گنبد خصراء کے آستانہ عالیہ میں پیش کرتا ہے۔

اس عالم رنگ ویو میں ہرعاشق نے اپنے معثوق کی تعریف کی ہرمحب نے اپنے معلوق کی تعریف کی ہرمحب نے اپنے محبوب کے اوصاف وحاس بیان کیے۔ ہرعاشق رسول اللہ نے اپنی فکرونظر کے مطابق اوصاف رسول اللہ بیان کئے اور قرآن کریم بھی اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے کیونگہ بقول شخ عبد الحق محدث و ہلوی رحمة اللہ علیه اس قرآن کا یہ فقر ووصف مصطفی اللہ پر مشتمل ہے۔

مسكين ع حق مين دعائے خركردے.

وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله واصحابه وسلم

﴿ برائ ایسال ثواب

اساتذه كرام ومشائخ عظام حاجى محد شفيع صاحب مرحوم والده صاحبهم حومه ودادى صاحبهم حومد

عابى فريسى كيا لى 0313-4757685

مولف:\_

طيب كريان سنورفز در ينجرز ميذكوار ثرالا مور

كتاب مفت ملخ كا يعد: \_

03224757685:0300-4757685

سا جاتی ہے دل ود ماغ اورجہم ورون پر کتاب وسنت کی حکومت قائم ہوجاتی ہے مسلمان کی معاشرت سنورجاتی ہے مسلمان کی معاشرت سنورجاتی ہے آخرت کھرتے ہیں اور بے مانیہ انسان میں وہ قوت رونما ہوتی ہے جس سے جہاں بینی وجہاں بانی کے جو ہر کھلتے ہیں۔

ک محرے وفالونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہال چیزے کیا لوح وقلم تیرے ہیں

ای عشق کامل کے طفیل سحابہ کرام کودنیا میں اختیار واقتدار اور آخرت میں عزت ووقار ملا بیان کے عشق کا کمال تھا کہ مشکل ہے مشکل گھڑی اور کھٹن سے کھٹن وقت میں بھی انہیں انباع رسول سے انحراف گوارا نہ تھا وہ ہر مرحلہ میں اپنے محبوب آقاد کھٹے کانقش پاک ڈھونڈ تے اوراس کو مشعل راہ بناکر جادہ پیار ہتے یہاں تک کہ۔۔

لد میں عشق رُخ شہ کاداغ کے چلے اندھیری رات سُنی تھی چراغ کے کر چلے

جھے یقین ہے کہ میرے اس رسائے'' آئینے عشقِ مصطفیٰ کے فضائل و پر کات، بیس نہ تو کوئی اضافہ ہوگا اور نہ ہی بیر رسالہ اس مقد س عنوان کو چار چا نہ لگا سکے گا کہ بیں سلف صالحین ہے بڑھ کوئی کتاب لکھ ہی نہ کا میری مثال تو گداگر کے اس شکول کی طرح ہے جے گداگر کے مشکول کی طرح ہے جے گداگر کے مشکول کے اچھے کیڑے کے دیزے اس پر دالات کرتے ہیں کہ یہ گداگر امیر وں کے گھرے ما مگ کر لایا ہے ای طرح میرے اس رسائے ہیں جو پچھ بھی ہو ہ ملکم و حکمت تقویٰ و پر ہیز گاری کے شہنشا ہوں کے دروازوں کی بھیک ہے ہاں اخبی کے دیے بارگاہ ہے میں مونیاہ سیّد عالم کے حضور پیش کرکے ہوئے ہیں سکون عافیت و مغفرت جان کی رسوائی ہے جات خاتمہ بالخیرا ندھیری قبر ہیں روشنی حشر میں دامن رحمت میں بناہ چا ہتا ہوں اور والدین اولا دو احباب وابستگان کی بہتری کا خوا ہال میں دامن رحمت میں بناہ چا ہتا ہوں اور والدین اولا دو احباب وابستگان کی بہتری کا خوا ہال میں دامن رحمت میں بناہ چا ہتا ہوں اور والدین اولا دو احباب وابستگان کی بہتری کا خوا ہال ہوں ہو بوت ہو ہیں وہ گئے کہ اپنے کوئو کینی فنا ہے شاید کوئی نیک دل آدی اس

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

التَحَمُدُلِلَٰهِ الَّذِيُّ فَضَّلَ سَيَدَنَا وَمَولَنَامُحَمَّدًاصَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى العَلَمِينَ جَمِيْعًا وَاَقَامَة يَوْمَ الْقِيامَةِ لِلْمُدُّنِئِينَ شَفِيعًا فَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى كُلِّ مَنُ هُومَ حُبُوب وَمَرُضى لَدَیْهِ صَلُوةً تَبْقی وَتَدُوم بِدوام عَلَیْهِ وَعَلَی کُلِّ مَنُ هُومَ حُبُوب وَمَرُضی لَدَیْهِ صَلُوةً تَبْقی وَتَدُوم بِدوام المَصْلِكِ الْجَبِي الْفَيْوم وَاشْهَدُانَ لَآ الله الله وَحُدَه لَا شَرِیْکَ لَهُ وَاشْهَدُانَ سَيدَنَا وَمَولَئَامُ حَمَّدُ اعَبُدُه وَرَسُولُهُ بِالهُدى وَدِیْنِ الْحَقِ ارسَله عَصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ اَجَمَعِیْنَ وَبَارَکَ وَسَلَّم اَمَّابَعُدُ

محمد کی محبت دین حق کی شرط اوّل ہے ای میں ہواگر خامی توسب کچھ نامکس ہے محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی

قرآن ناطق ہے:۔

قُلُ إِنْ كَانَ ابْآزُ كُمُ وَابْنَآؤُكُمُ وَإِخْوَابُكُمُ وَأَزُوَاجُكُمُ وَعَشِيْرَتُكُم وَآمُوَالُ اقْسَرَقُتُمُوْهَا وَتِجَارَة تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرُضُونَهَآ اَحَبَّ الْيُكُمُ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِنَي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِآمُرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِيُنَ (التوبة. ٢٢)

ترجمہ: ''آپفر مادیں!اگرتہارے باپ اورتہارے بیٹے اورتہبارے بھائی اورتہاری عورتیں اورتہاری عورتیں اورتہارا کنیداورتہارے کیائے ہوئے مال ،تہاری وہ تجارت جس کے نقصان کا تنہیں اندیشہ رہتا ہے اورتہاری پیندید دور ہائش گاہیں میسب کچھاگرتم اللداوراس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے ارتہادی بین دیتا اللہ سے اور تہادہ فی سبیل اللہ سے اللہ ساتہ ہیں دیتا

انسانوں کے اندر والدین، اولاد، بھائی، بیوی، خاندان اور مال، تجارت اور مکان ان سب چیز وں سے محبت فطری چیز ہے، لیکن رب تعالی اپنے بندوں کو آگاہ فرما تا ہے کہ اگر تمہارے اندران سب چیز وں کی محبت میری اور میر ہے مجوب اللہ کے کمجت سے بردھ جائے تو تم اگویا خطرہ کی حد میں داخل ہو چکے ہواور بہت جلد تم کومیر اغضب وعذاب اپنی لیسٹ میں لے لے کا اس سے پتا چاتا ہے کہ ایک مومن کے لیے رسول اللہ تھے ہے محبت نہ صرف میر کہ فرض ہے کہ گاس سے تا چاتا ہے کہ ایک مومن کے لیے رسول اللہ تعالی مقدم ہے۔

حفرت عائش صدیقة بیان فر ماتی بین کدایک خفص نے بی کریم ایک کی خدمت بین حاضر ہوکر عرض کیا یارسول الشفائی ا آپ یقینا میرے نزدیک میری جان اور میری اولاد ہے بھی زیادہ محبوب ہیں بین اگراپ گھر میں رہتا ہوں جب بھی لیکن جس وقت آپ یادآ جاتے ہیں قوجب تک آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ کود کھے ندلوں قر از نہیں آتالیکن اس دنیا ہے رخصت ہونے کے بعد میں جنت داخل ہوکر آپ انبیاء کرام علیم السلام کے ساتھ بلند مقام میں مول کے میں ہونے کے سبب اندیشہ کرتا ہوں کہ کہیں آپ کود کھے نہ سکوں بین کر حضور اللہ خاموش دے استے میں حضرت جرئیل امین بیآیت لے کر حاضر ہوئے۔

وَمنُ يُسْطِع اللّه وَالرَّسُولَ فَاولَنِكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النّبِينَ وَالصِّدِيْقِينَ وَالشّهَدَآءِ وَالصّلِحِينَ وَحَسُنَ اُولَئِكَ رَفِيْقًا [نساء ٢٩] اور فَدَاللّه اوراس كے رسول اللّه كى اطاعت كرتے ہيں توبياوگ جنت ميں انہى كے ساتھ مهوظ جن پرالله تعالى نے فضل فر مايا يعنى انبياء، صديق، شهيد، اور نيك لوگ اور بيلوگ كنّ التي ساتھى ہيں (درمنثوراز علام سيوطى ) اى ليے صحابہ كرامٌ ايك لحد كے ليے بھى حضوطي الله كو الله على الله عن الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه

بھی ایمای جوتا پہننا پیند کرتا ہوں (شائل تر ندی)۔

حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول کر پیم ایک کو گھانے کی دعوت دی، میں بھی حضور کے ساتھ گیا۔ جو کی روٹی اور شور بہ حضور کے سامنے لایا گیا جس میں کدو اور خشک کیا ہوا نمکین گوشت تھا کھانے کے دوران میں نے حضورا کرم بھی ہو کہ کیا کہ پیالے کے کناروں سے کدوکی قاشیں تلاش کررہے ہیں ای لیے میں اسی دن سے کدولین دکرنے لگا۔ (مشکلو ق کتاب الاطعمہ)۔

امام ابو بوسف (شاگردامام اعظم) رضی الله تعالی عنه کے سامنے اس روایت کا ذکر آیا کہ حضورا کرم الله کا کا دیکھ کے ایک خض نے کہالیکن مجھے میہ پہند نہیں میہ ن کرامام ابو یوسف نے کموارلی اور فرمایا: حَدِّدِ الایسمَانَ وَاللَّالَا فَتُلَنَّكَ \_ تَجْدِیدا بُمانَ کروور نہ تم کرامام ابو یوسف نے کموارلی اور فرمایا: حَدِّدِ الایسمَانَ وَاللَّالَا فَتُلَنَّكَ \_ تَجْدِیدا بُمانَ کروور نہ تم کونل کے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ (مرقاق ص 22ج ۲)۔

تعظيم رسول اور صحابه كرام: \_

جس بڑے ہے محبت ہوتی ہے اسکی عظمت دل ود ماغ پر چھاجاتی ہے پھریہ چاہئے والا اپنے محبوب کی تعظیم اوراسکی عظمت کا کلمہ پڑھنے لگتا ہے اسلام نے تو بیہ بڑے کی تعظیم کا درس

مَن لَّمُ يَرُحَمُ صَغِيْرَنَاوَ لَمُ يُؤَقِّرُ كَبِيْرَنَافَلَيْسَ مِنَّا جوہمارے چھوٹے پرشفقت نہ کرے اور ہمارے بڑے کی تعظیم نہ کرے تو وہ ہم میں ہے تہیں۔

اور نبی آخرالز مان حضرت محمر مصطفی ایستان تو سارے بروں میں سے بڑے اورات خ بڑے ہیں کہ آج تک اتنا بڑا پیدا نہ ہوا اور نہ بی پیدا ہوگا اس لئے آپ کی تعظیم بھی سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، قرآن ناطق ہے: ے پوچھا، زیدا میں تم کوخدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں گیاتم پیند کر سکتے ہوکداس وقت ہمارے پاس تہاری جگریوں اور ہم ان کوآل کریں اور تم آرام وسکون سے اپنے اہل میں رہو؟ حضرت زید نے جواب دیا اللہ کی قسم، میں تو یہ بھی پیند قبیل کرتا کہ اس وقت میرے حضور جہال کہیں بھی ہوں ان کوایک کا نتا بھی چھے اور اس میں آرام وسکون سے اپنے اہل میں رہوں بیری کراپوسفیان نے کہا میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا کہی ہے ایسی محبت کی جاتی ہو جیسی محبت محقظ ہے ان کے سے ایم محبت محقظ ہے ان کے سے ایم کرتے ہیں۔ اسکے بعد حضرت زیرضی اللہ عنہ کوشہید کردیا گیا۔ (سیرت ابن ہشام)۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضور کی صحبت میں کونیخنے کے بعد آپ کے لئے اپنا چین ، چین ، چین ، چین نہ سمجھا اپنی راحت ، راحت ، راحت ، تہجمی اپنی جان ، جان نہ سمجمی بلکہ بیرسب پھھ آپ نے حضور پرقربان کر دیا تھا کوئی معرکہ ہویا امن کا زمانہ ، سفر ہویا حضور سفر میں ہوتے تو حضرت بلال رضی اللہ عند آپ کو ہر طرح کا آرام پہنچائے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرتے دھوپ کا وقت ہوتا تو حضور کے لیے سایہ کا انتظام کرتے ، پڑاؤ ڈالا جا تا تو خیمہ نصب کرتے معرکوں میں ہوتے تو یہ حضور کے حافظ ہوتے ، جب حضرت بلال کے انتقال کا وقت آگیا تو ان کی بیوی نے کہا واحز ناہ (بائے م) حضرت بلال نے کہانہیں بلکہ:

وَافَرُ حَتَاهُ غَدَاالَقي مُحَمَّدُ اوَاصحابَهُ.

(واہ خوشی کل ہم محمد (علیہ ہے) اور ان کے اصحاب سیلیں گے) اور جس سے محبت ہوتی ہے اسکی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے اسکی ہر اوا سے محبت، اسکی رفتار سے محبت، اسکے لباس وطعام سے محبت غرض اسکی ہر چیز سے محبت ہوتی

. حصرت عبید بن جرت کے خصرت عمر دننی اللہ عنہ سے کہا میں نے دیکھا آپ بیل نے دہاغت کیے ہوئے چمڑے کا بے بال جوتا پہننے ہیں،حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میں نے رسول کر پم مثالیق کودیکھا کہ آپ ایسا ہی جوتا پہنا کرتے تھے جس میں بال نہ ہوں ای لیے میں یہ

إِنَّا آرْسَلَنْكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـنَدِيْرًا ۞ لِتُسُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَبِسُولِهِ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَ تُسَبِّحُوهُ لِمُكْرَةً وَ أَصِيلًا (الفتح. ٩)

مِشِك بهم نے آپ كوشامد بخو خرى دينے والا اور ڈرسنانے والا بناكر بھيجا تاكدا ب لوگوا تم الله اورا سكے رسول پرايمان لاؤاوررسول كى تعظيم وتو قير كرواور شخ شام الله كى پاكى بولو۔

آپ فور کریں اس آیت میں پہلے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا مطالبہ کیا گیا ہے اور اسکے معابعد رسول معظم و کرم کی تعظیم وتو قیر کا تھم دیا گیا ہے اور پھر اللہ عزوجل نے اپنی تعجم کا تقاضا کیا ہے رہ تعالی نے اپنی تعظیم حبیب کی انقاضا کیا ہے رہ تعالی نے اپنی تعلیم حبیب کی انتہا ہے وظلمت میں کس قدر اضافہ کرؤیا، گویا آپ کوشاہد، ہشر، اور نذیر بنا کر اس لئے بھیجا ایمیت وعظمت میں کس قدر اضافہ کرؤیا، گویا آپ کوشاہد، ہشر، اور نذیر بنا کر اس لئے بھیجا گیا ہے کہ لوگ اللہ اور اسکے رسول پرائیان لا کیس اور رسول کی تعظیم کریں اور پھر رہ کی تنہیج

ایک اور مقام پر قرآن، نبی اگر میافی کی تعظیم کرنے والوں کی کامرانی کااس طرح اعلان کررہاہے۔

فَالَّذِيْنَ امْنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُو النُّوْرَ الَّذِي اَنْزِلَ مَعَةَ أُولَيْكَ هُمُ المُفْلِحُونَ (اعراف. ١٥٤)

تو جولوگ رسول پرایمان لائے اور آپ ایک کی تعظیم کی اور آپ کوتو انائی دی اور آپ کے ساتھ اتر نے والے نور کی بیروی کی بس بہی لوگ کامیاب میں۔

اں آیت کریمہ میں نبی کریم ایستاہ کی تعظیم ونصرت کرنے والوں کو کا میا بی گی صانت وی گئی ہے۔

یدارشادات ربانی صحابہ کرام کے پیش انظر بھے اس کیے انہوں نے اسپے سرکار کی ایسی تعظیم کی کہ دنیا کے کسی شہنشاہ کی بھی اسطرح تعظیم نہ کی جاسکی میحابہ کرام کی تعظیم وتو قیر کا حال د کھے کرسلح حدیبیہ کے موقع پرقر لیش کے نمائندہ عروہ بن مسعود نے جوابھی ایمان نہ لائے تھے میہ

تاثر پیش کیاتھا گویا ہے اپنے کائیس غیر کا تاثر ہے۔آپ نے کہا:اے لوگو! خداک قتم میں بادشاہوں کے درباروں میں بھی پہنچا ہوں قیصر و کسری ادر نجاشی کی ڈیوڑھیوں پر بھی حاضری دے چکاہوں خداکی شم کسی بادشاہ کی اتی تعظیم ہوتے نہیں دیکھی جتنی تعظیم نبی کر پر ہمائے ہی گی ان کے اصحاب کرتے ہیں۔خداکی شم جب بھی بھی ان کی ناک مبارک سے لعاب مبارک با رطوبت نگلی دہ کسی شہدائی کے ہاتھ میں پڑی جے اس نے اپنے چہرے اور جسم پر ال لیااور جب وہ اپنی است کا بھی موسیۃ ہیں تو دہ اسی تھیل میں دوڑ پڑتے ہیں اور جب وہ وضوکرتے ہیں تو دہ اسی قیمیل میں دوڑ پڑتے ہیں اور جب وہ وضوکرتے ہیں تو دہ اسی قیمیل میں دوڑ پڑتے ہیں اور جب وہ لوگ خاموش اور پر سکون رہتے ہیں اور تعظیم وتو قیر میں ان کی طرف نظر چرکرد کیمنے تک لوگ خاموش اور پر سکون رہتے ہیں اور تعظیم وتو قیر میں ان کی طرف نظر چرکرد کیمنے تک نیس دیس۔ (سمجھے بخاری)

یہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا انداز تو قیر و تعظیم کا اجمال خاکہ جے رسول کریم ہوئے۔

کے ایک بیگانے نے پیش کیا تھا۔خود صحابہ کرام نے واقعات کی دنیا میں تعظیم وتو قیر رسول کی کیسی

میسی مثالیں پیش کی جیں انہیں تو آپ اصل کتاب میں ملاحظہ کریں گے۔ یہاں پر اس بعض
مثالوں پراکتفا کیا جائے گا۔

غزوہ فیبر کی والیس میں مقام صببار نبی کر پہلے گئے نے نمازعصر پڑھ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زانوں پر سرمبارک رکھ کرآ رام فر مایا حضرت علی نے نمازعصر نہ پڑھی تھی اپنی آگھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جار ہا تھا مگر اس خیال ہے کہ زانو سر کا تا ہوں تو مباداحضور کے خواب مبارک میں خلل آ جائے زانو نہ ہٹایا یہاں تک کرآ فقاب غروب ہو گیا جب چیٹم نبوت کھلی تو حضرت علی نے اپنی نماز کا حال عرض کیا حضور نے دعافر مائی آفاب بلیٹ آیا حضرت علی نے نماز عصراداکی پھرسورج و وب گیا۔ (مشکل الآثار [امام طحاوی])۔

تعظیم رسول کی خاطر افضل العبادات نماز ادروہ بھی صلوۃ وسطی نماز عصر مولی علی نے قربان کردی چیٹم فلک نے ایسا منظر بھی ندویکھا ہوگا رب تعالیٰ کے ایک بندہ کی درخواست ہر

رہے تھے کہ ان سے حضرت ابان بن سعیداموی ملے جوابھی ایمان ندلائے تھے انہوں نے حضرت عثان کوا پنی پناہ وضائت دی اوراپنے گھوڑے پرسوار کر کے ان کو مکدلائے حضرت عثان خوش نے لوگوں تک نبی کریم الله کا بیغام پہنچایا ۔اُدھر حدیب میں صحابہ کہنے گئے کہ عثان خوش نصیب ہو چکا ہوگا۔ یہ من کررسول الشائی نے فر مایا:
میراخیال ہے کہ عثان میرے بغیر طواف نہ کریں گے ای دوران یہ افواہ اڑگئی کہ حضرت عثان میر اخیال ہے کہ عثان میر اس لئے نبی کریم الله نے نہ صحابہ سے بیعت لی جو بیعت رضوان کہ یہ مشہور ہے حضرت عثان چونکہ اس وقت مکہ میں تھے اس لئے حضورا قدش نے خودا پنا کے نام سے مشہور ہے حضرت عثان کو بیعت کے خودا پنا کہ منہ ور بے حضرت عثان کو بیعت کے شرف میں تھے اس لئے حضورا قدش نے کو دا پنا کہ اس انظر کے نبی کریم الله کے کا میں ہاتھ پر مارکران کو بیعت کے شرف میں داخل کیا اسطر کے نبی کریم الله کیا کہ کا کہ کی کریم الله کیا کہ کا کہ کا کہ کو ایک کیا اس کے حضورات میں ہاتھ پر مارکران کو بیعت کے شرف میں داخل کیا اسطر کے نبی کریم الله کیا

بیعت رضوان کے بعد جب حضرت عثان واپس تشریف لائے تو مسلمانوں نے ان

ہو جواب دیا تم نے

ہو جواب دیا تم نے

میرے بارے میں بدگمانی کی ہے اسکی قتم جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر میں مکہ میں

ایک سال تک بھی پڑار ہتا اور حضور علیقے حدید پیس ہوتے ہے بھی میں آپ کے بغیر طواف نہ

کرتا۔ قریش نے جھ سے طواف کرنے کے لئے کہا تھا مگر میں نے انکار کردیا۔

باته معفرت عثان كاباته قراريايا

حضرت عثال رضی اللہ عنہ کے اندر نی کر پم اللہ کے گاہے ہاں قابل ملاحظہ ہے کہ کفار آپ سے پیشکش کررہے ہیں کہ طواف کراو آپ جواب دیتے ہیں کہ جھ سے ایسا ہرگزنہیں ہوسکتا کہ میں اپنے آ قلط کے بغیر تنہا طواف کراوں ادھر مسلمانوں کا بیتا ترک مصرت عثمان خوش نصیب ہیں کہ ان کو طواف کعبہ نصیب ہوگیا۔ حضور منطق نے بیتن کرفر مایا عثمان ہمارے بغیرالیا نہیں کرسکتا گویا حضور کو میں اپنے فدائی پر پورااعتاد تھا آ قا ہوتو ایسا غلام معتمان ہمارے بغیرالیا نہیں کرسکتا گویا حضور کو میں اپنے فدائی پر پورااعتاد تھا آ قا ہوتو ایسا غلام معتمان ہمارے بغیرالیا نہیں کرسکتا گویا حضور کو میں اپنے فدائی پر پورااعتاد تھا آ قا ہوتو ایسا غلام معتمان ہمارے بغیرالیا نہیں کرسکتا گویا حضور کو میں اپنے فدائی پر پورااعتاد تھا آ قا ہوتو ایسا غلام

رسول اكرم الله كل ال يشم كي تعظيم اور اس طرح كا دب سحابه كرام كا پنا كوئي ايجاد

اسے ایک فدائی کے لئے سورج کو پلٹادیا گیا ہواورایک فدائی نے محض تعظیم وتو قیر رسول کے پیش نظراتی عظیم قربانی دی ہوائی کوامام الل سنت قدس سرہ اس طرح بیان فرماتے ہیں۔
مولی علی نے واردی تری نیند پرنماز
اوروہ بھی عصر سب سے جو اعلی خطری ہے

جرت کے موقع پر یارغار حضرت ابو برصدیق اکبروضی اللہ عنہ نے جو جاناری کی مثال قائم کی ہوہ جھی اپنی جگہ ہے کہ جب حضورانو مقالیہ اورصدیق البہ عنہ دونوں غارے قریب بینچتو پہلے صدیق اکبراترے صفائی کی غارے تمام سوراخوں کو بند کیا ایک سوراخ کو بند کیا ایک سوراخ کو بند کیا ایک سوراخ ایک جوراخ کو بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہلی تو آپ نے اپنے یاؤں کا انگوشا ڈال کراسکو بند کیا پھر حضور انور کو بلایا اور حضورانو چیلے تشریف لے گئے اور حضرت صدیق اکبر کے زانو پرسر مبارک رکھ کرا آرام فرمانے گا اس خیال ہے دصور کے آرام میں خلل خدواقع ہو برستورساکن و شدت الم کے باوجود محفن اس خیال ہے کہ حضور کے آرام میں خلل خدواقع ہو برستورساکن و صامت رہے آ خرجب پیانہ صبر لبریز ہوگیا تو آئکھوں سے آنسو جاری ہوگئے جب آنسو کے حضور تا کہ میں میں خلل خدواقع ہو برستورساکن و حضور تا تاہم میں خلل خدواقع ہو برستورساکن و حضور تا تاہم میں خلل خدواقع ہو برستورساکن و حضورتا تاہم میں خلال خدواقع ہو برستورساکن و حضورتا تھا تھا ہو جرہ افتدی پر گرے تو حضورتا تھا تاہم میں خلال خدواتا تاہم میں خلال خدواتا ہوئے جب آنسو کے حضورتا تھا تھا تاہم کیا دورتا آرام میں خلاری ہوئے جب آنسو کے حضورتا تھا تاہم کیا تاہم میں خلال خدواتا ہوئے جب آنسو کے حضورتا تاہم میں خلال خدواتا کیا جو تاہم میں خلال خدواتا ہوئے جب آنسو کے خطورتا تاہم میں خلال خدواتا کیا تاہم میں خلال خدواتا کیا جو تاہم حرض کیا حضورتا تاہم کیا تاہم کیا تاہم کیا کہ کوئی تاہم کیا تاہم کیا گا کہ کا تاہم کا کہ کوئی تاہم کیا گا کہ کیا تھا تاہم کیا گا کہ کا تاہم کیا گا کہ کوئی کے خواتا کا تاہم کیا گا کہ کوئی کا کہ کرنے کا کہ کوئی کیا تاہم کیا گا کہ کا تاہم کیا گا کہ کوئی کیا تاہم کیا گا کہ کوئی کیا تاہم کیا گا کہ کوئی کوئی کیا تاہم کی کوئی کیا تاہم کیا گا کہ کوئی کیا تاہم کیا گا کہ کیا تاہم کیا گا کہ کیا تاہم کیا گا کہ کوئی کیا تاہم کیا کہ کرنے کیا تاہم کیا کہ کوئی کیا تاہم کیا کہ کوئی کیا تاہم کیا کہ کوئی کیا تاہم کیا تاہم کیا کہ کوئی کیا تاہم کیا تاہم کیا کہ کیا تاہم کیا تا

ایک روایت میں ہے کہ سانپ کاپی زہر ہرسال عود کرآتابارہ سال تک حضرت صدیق اکبراس میں مبتلارہے پھرآخر میں ای زہرہے آپ کی شہادت ہوئی۔

رسول التعلقية و وقعده الده مين متحاب كے ساتھ عمرے كے ارادے سے مكه مكرمه كے ليے رواند ہوئے جب آپ حديب پنچ تو قريش پرخوف و جراس طارى ہوااس ليے آپ ساتھ عندن و من کہ مقان رضى القدعنہ كو مكہ بھيجا اوران كويد بدايات ويں كرم قريش كو بتانا كه جم جنگ كے لئے تہتے ہيں۔اوران كو اسلام كى وعوت بھى وينا اوروه مسلمان مردو ورت جو مكہ ميں ہيں ان كو فتح كى خوشخرى سنانا حضرت عنان مكہ كى طرف برت

کردہ یااختراعی نہ تھا بلکہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب رسول کی تعظیم اور مجلس کے آداب خود بیان فرمائے ہیں۔ دنیا کا شہنشاہ آتا ہے تو اپنے در بار کے آداب خود بتاتا ہے اور جب جاتا ہے تو اپنے نظام آداب کو بھی لے جاتا ہے مگر شہنشاہ اسلام حضور اقد سی اللہ ہے دربار کا عالم ہی نرالا ہے۔ جب آپ تشریف لاتے ہیں تو خالق کا نئات آپ کے دربار کا ادب نازل فرما تا ہے اور کسی خاص وقت تک کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ادب کے توانین مقرر فرماتا ہے۔ارشادہ وتا ہے:

يَايُّهَا الَّذِيُنَ أَمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّه شَمِيُع عَلِيْم (الحجرات. 1)

اے ایمان والو اللہ اورائے رسول ہے آگے ند برطواوراللہ سے ڈرو بیٹک اللہ سنتااور جانتا ہے۔

بعض صحابہ نے بقرعید کونماز عید ہے پہلے بی قربانی کر کی تھی یا کچھ حضرات صحابہ نے
رمضان المبادک کے روزے ایک دن پہلے ہے شروع کردیئے ان کو ہدایت کی گئی کہ الیما نہ
کریں رسول کریم اللہ ہے ہے گئی ہوئے کی کوشش نہ کریں ایما کرنا خطرناک ہے۔ آیت پر غور
کرنے ہے ایک بات یہ بھی نکلتی ہے کہ رسول کی ہے ادبی اللہ کی ہے ادبی اللہ کی ہے۔ جن الوگول نے
پیش قدی کی تھی انہوں نے بی کریم اللہ ہی ہے کہ کی تھی لیکن تھم امر اتو یہ کہتم اللہ اور سکے رسول پر چیش
قدی نہ کرو دوسرے یہ کہ کمی قول کمی فعل میں چیش قدی منع ہے کیونکہ آیت میں یہ تھم بلاقید ہے
مثلاً جب بی کریم اللہ تھی منع ہے اگر کوئی حضورانو مقابقہ کی مجلس میں سوال کرے تو حضورانو مقابقہ ہے آپ
ہے آگے چانا بھی منع ہے اگر کوئی حضورانو مقابقہ کی مجلس میں سوال کرے تو حضورانو مقابقہ ہے
ہے آگے چانا بھی منع ہے اگر کوئی حضورانو مقابقہ کی مجلس میں سوال کرے تو حضورانو مقابقہ ہے
ہے ہے گئی اور کوجواب بھی نہیں دینا چاہے ۔ اسی طرح جب کھانا حاض بھوتو حضورانو مقابقہ ہے
ہیلے کھانا نہ شروع کیا تھا جائے پھریہ بھی دیکھیے کہ جن صحابہ کرام نے چیش قدی کی تھی اللہ کی عبادت
میں کی تھی ردن سے رکھنے یا قربانی کرنے میں کی تھی ایسا کرنا بظاہر کوئی جرم نہیں معلوم ہوتا گر

آسان سے تنبیدائر تی ہے کہ اے ایمان والوجلیل القندرعبادتوں میں بھی تم میرے نبی ہے آگے نہ بڑھنا اوراس معاللے میں اللہ ہے ڈرتے رہنا یقینا اللہ عزوجل تمہاری برنقل وحرکت اور نشست وبرخاست کوسنتا جائتا ہے۔ای سورہ میں آگے اللہ عزوجل اس طرح اپنے نبی کی تعظیم کی تعلیم دے رہاہے۔

آیگیا الّذین امنوالا قرفه و آاصواتگم فوق صورت النّبی و لا تجهروا الله بالفول کجهروان الله بالفول کجهروی النبی و لا تجهروان می بالفول کجهر بغض کم لِنغض آن تحبط آغمالگم و آنتم لاتشغرون (الحجراب م) استایمان والوائم این آوازی نی کی آوازی بلندند کرواوران کے صور زور سائی ندرو جس طرح تم آبل میں چیخ کر باتیں کرتے ہواس طرح کرنے سے کہیں تمہارے اعمال اکارت ندہ وہا کی اور تمہیں خرجی ندہو۔

اس آیت کریمہ میں اللہ عزوجل نے اہل ایمان کواہیے محبوب کا ایک عظیم سبق سکھایا ہے کہ تم میرے محبوب کے سامنے بولنے میں بھی باادب رہواس کے حضور ہلکی آواز میں باتیں کرواگر تم نے زورزور سے ان کے حضور بات کی تو تمہارے عمل رائیگاں کردیے جا کیں گے غور کریں بڑے بڑم کا ارتکاب عنداللہ معاف ہوسکتا ہے مگر رب تعالی اپنے محبوب کی بے ادبی اور گتا خی معاف نے فرمائے گا۔

اوب گاہے ست زیرآساں ازعرش نازک ر نفس گم کرد ہ می آید جنید دبایزید این جا

حضرت ثابت بن قیس رضی الله عنه بلند آواز تھے اس آیت کے بعد انہیں تھم ہوا کہ
اس بارگاہ میں اپنی آواز بہت کریں وہ انہائی ادب اور خوف کی وجہ سے خانہ نتین ہو گئے ۔ حضور
حقافیۃ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا میہ حضرت ثابت کے پڑوی تھے انہوں نے
جاکر حضرت ثابت سے اپوچھا تو کہا میں دوز فی ہوگیا میری بھی آواز رسول کریم اللے کے سامنے
بلند ہوتی تھی ، حضرت سعد نے نبی کریم اللہ کے سامنے ثابت رضی اللہ عنہ کا تول نقل کرویا

حضوطالی نے فرمایانیں ان سے کہددووہ جنتی ہیں۔

الله عز وجل ان لوگوں کوسراہ رہاہے جو نبی کریم اللہ کے سامنے اپنی آوازیں پست کھتے ہیں ۔

اِنَّ اللَّذِيْنَ يَغُضُّونَ أَصُوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰنِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقُوى لَهُمْ مَّغْفِرَة وَّأَجْرِعَظِيم (الحجرات.٣)

بینک جولوگ پی آوازیں رسول اللہ کے پاس بہت رکھتے ہیں بیرو ہی ہیں جن کاول اللہ نے پر ہیز گاری کے لیے پر کھالیا ہے انہیں کے لیے بخشش اور بڑا اُٹو اب ہے۔

آیت کریمہ لاتسرف عوااصوانکم کے نازل ہونے کے بعد صفرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنداوردوسرے صحابہ کرام اس قدر دوسی آوازے با تیں کرتے کہ حضور کودوبارہ وریافت کرنے کی ضرورت پیش آتی حضرت صدیق اکبرضی اللہ عنہ نے تشم کھائی تھی کہ بیس نبی کریم اللہ سے اس طرح با تیں کروں گا جسے سرگوش کی جاتی ہاں حضرات کے بارے بیس سے آیت کریم بازل ہوئی اوران کوسراہا گیا جو باادب ہیں اور نبی کریم تقایش کی بارگاہ میں آوازیں بست رکھتے ہیں۔

پست ہے۔ سحابہ کرام نی کریم خلاقت کی جناب پاک میں کس قدر باادب رہتے تھے۔ حضرت مولی علی رضی اللہ عندان کا لفشہ کھنچتے ہوئے فرماتے ہیں جس وقت آپ گفتگو شروع فرماتے آپ کے اصحاب اس طرح سر جھکا لیتے جیسے ان کے سرول پر پرندے ہوں۔ (شائل ترندی)

رسول النهاي كويا محد يا محد كريكارف والون كى رب تعالى مذمت كرت بوت

فرما تاہے۔

إِنَّ الْبَدِيْنَ يُنَادُونَكَ مِنُ وَّرَآءِ الْحُجُراتِ الْحُفُرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوُ اللهُ عَفُورَ وَحِيْم (الحجرات ٥٠٠٠) الله عَفُورَ وَحِيْم (الحجرات ٥٠٠٠) مِنْ وَاللَّهُ عَفُورَ وَحِيْم (الحجرات ٥٠٠٠) مِنْ وَاللَّهُ عَفُورً وَاللَّهُ عَلَيْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ الللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَامِ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمِ الللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ اللْمُعِلِي عَلَيْمِ عَلَيْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ

اورا گروہ صبر کرتے کہ آپ یا بر تشریف لاتے توبیان کے لیے بہتر ہوتا اور اللہ بہت ہی بخشے والا نمایت میریان ہے۔

قبیلہ بی تمیم کا ایک وفد تین دو پہر کے وقت نبی کریم اللقیہ سے ملنے کے لئے پہنچا آپ مکان شریف کے اندراآ رام فرمار ہے تھے۔ انہوں نے جروں کے باہر سے یا محمد یا محمد کہد کریکارنا شروع کر دیا حضور باہر تشریف لائے مگر خدائے تعالی نے اپنے محبوب کی البی بے ادبی گوارا نہ فرمائی اورالیا سخت حکم نازل فرمایا کہ ایسا کرنے والے بے عقل ہیں۔ پھرادب کی تعلیم دی کہ جولوگ در دولت پر پہنچیں تو آپ کوآ وازنہ دیں اوراآپ کے باہر تشریف لائے کیا دیا ہیں۔

رب تعالی ایک مقام پراپ محبوب کا اوب اس طرح ارشا وفر مار باہے-کا تَکْ جُعَلُو اُدُعَاءَ الرَّسُولِ بَیْنَکُمْ کَدُعَاءِ بَعُضِکُمْ بَعْضًا (نور ۲۳) رسول کونکارنے کوآپس میں ایسانہ تشہرالو جیساتم آپس میں ایک دوسرے کو

يكارت بو

اس آیت کریم کے دو پہلو ہیں ایک تو یہ کہ جب نبی کریم کیا تھے کہ بلا کیں او ان کے اس بلانے کو کسی معمولی آ دی کا بلا نانہ بھے بیٹھنا بلکہ میر سرسول کے بلانے کی شان تو ہے کہ اگروہ کی کھیں نماز میں بھی آواز دیں تو فورانماز بی کی حالت میں حاضر بونافرض ہے۔ جیسا کہ بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضرت سعید بن معلی رضی اللہ عند نے کہا میں سجد میں نماز پڑھ دبا تھا کہ بھے نبی کر پیم اللہ نے آواز دی میں چونکہ نماز پڑھ دبا تھا اس لیے جواب ند دیا نماز سے خاصر فارغ بوکر حضور کی خدمت میں آ کر عرض کیایا رسول التحقیق میں نماز پڑھ دبا تھا اس لیے حاضر فارغ بوکر حضور کی خدمت میں آ کرع ض کیایا رسول التحقیق میں نماز پڑھ دبا تھا اس لیے حاضر فارغ بوکر حضور کی خدمت میں آ کرع ض کیایا رسول التحقیق میں نماز پڑھ دبا تھا اس لیے حاضر فرمایا کیا اللہ تعالی کا پیشر نمیں سنا ہے ؟

ر برجور حروص حروي عاصد من المنوال المنافع الم

الله تعالى في مايات:

اَلنَّبِيُّ اَوُلَى بِالْمُوْمِنِيْنَ مِنُ اَنْفُسِهِمُ (الاحزاب ٢) (بيني مومنول كے لئے ان كى جانوں سے زيادہ قريب إلى)-

اور سرکار دوعالم اللہ فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایک ہرگز ایماندار نہیں ہوگاجب تک میں اے اس کی جان سے زیادہ محبوب ند ہوں یہ بھی فرمایا تم میں سے کوئی ایماندار نہیں ہوگا جب تک کہ میں اے باپ، مبلے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ند ہوں۔

### علامات محبت: \_

حضور نی کریم الله کے عبت کی بہت ی علامتیں اور آثار میں جوآ پیلی کی محبت کے است کی علامت حضور الله کی محبت کے امتحان کے لیے کموٹی کی حیثیت رکھتے ہیں ان میں سے ایک علامت حضور الله کا کا کثرت فر کرکرنا ہے۔ حدیث شریف میں ہے؛

مَن أَحَبَّ شَنيًا أَكثر فِه كره جُوْض كى معبت ركمتا باس كاذكر بكثرت كرتاب

تعظيم:\_

کٹرت ذکر کے ساتھ ساتھ ایک علامت پر بھی ہے کہ تعظیم و تکریم کا کوئی وقیقہ فروگذاشت نہ کیاجائے اور حضور سیدالا نام بیٹے کا نام پاک کمال تعظیم و تکریم اور صلوق وسلام کے ساتھ لے اور نام پاک لیتے وقت خوف وخشیت اور عجز واکسار اور خشوع وخضوع کا اظہار کرے۔

الله تعالی فرما تاہے:

لانْجَعَلُو ادُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدْعَاء بعضكُمْ بعُضاً، تم آيس ميں رسول كوائل طرح نه بلاؤجس طرح ايك دوس كوبلات بو اے ایمان والوتم اللہ اورائے رسول کے بلانے پر جاضر ہوجاؤ جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جوتمہاے لئے زندگی بخشق ہے۔

ای قتم کا واقعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی مروی ہے۔ یہ ہے رسول کے بلانے کی عظمت کہ نماز جیساعظیم فریضہ بھی ترک کر کے قبیل تھم کو پہنچنا فرض قرار ویا گیا۔

آیت کی دوسری تفییر بیے کہ تم نبی کریم اللہ کواس طرح نہ بکارنا جس طرح باہم ایک دوسرے کونام لے کر پکارتے ہوان کو یارسول اللہ یا نبی اللہ میا خیرطاق اللہ وغیرہ صفاتی ناموں سے بکار سکتے ہواللہ عزوجل اہل ایمان کوالیا کیوں نہ تھم دیتا کہ اس نے خودا ہے بورے کلام عظیم میں کہیں بھی یا محمد کہ کرنہیں بکاراہے جب کہ دوسرے انبیا ، کرام کوان ذاتی ناموں سے خطاف فرمایا ہے۔

صحابہ کرام کے پیش نظر رب العالمین کے ذرکورہ بالا ارشادات وفرامین تھے انہوں نے انہوں کے ان ادکام کوخوب خوب سمجھا تھا اور ادھر سول الشقائی کی شخصیت کواہنے سرکی آنکھوں سے اور بہت قریب سے دیکھا تھا ای لئے حضور مائی ہے کی عظمت وجالت فطری طور پر ان کے قلوب واذ بان میں رہ بس گئی تھی ،اسی لئے انہیں عقیدت ومحبت واحتر ام وادب کے ایسے ایسے نمونے پیش کیے جن کے مثال مشکل ہے آ ب اس کتاب میں ای شم کے واقعات پڑھیں گے ۔جن سے رسول کر پر مطابقہ کی بارگاہ میں صحابہ کرام کا غایت درجہ احتر ام وادب واضح ہوگا اور پھر آ پ کے رسول کر پہر میں موابہ کرام کا غایت درجہ احتر ام وادب واضح ہوگا اور پھر آ پ کے قلوب کی موب رسول سے محفوظ ہوئے بغیر ندر ہیں گے اور بھی اس کتاب کا مقصد اصلی ہے۔

قلوب بھی محبت رسول سے محفوظ ہوئے بغیر ندر ہیں گے اور بھی اس کتاب کا مقصد اصلی ہے۔

قلوب بھی محبت رسول سے محفوظ ہوئے بغیر ندر ہیں گے اور بھی اس کتاب کا مقصد اصلی ہے۔

نی کریم الله کی عبت کے بغیر آپ پرایمان لا نامتصور نہیں ہے مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ نی کریم الله کواپی جان، باپ، جٹے اور تلوق سے زیادہ محبوب رکھے، جیسے کہ نی اکرم اللہ کی ہادئی گفرے:۔

الله تعالی نے اہل ایمان کوئی اکر میں گئے گی آواز پر آواز بلند کرنے اور تعظیم وتو قیر کے بغیر بلانے ہے منع فرمایا اور حضورا کر میں گئے گی اس ہے اولی کوروانیس رکھا اور اس عظیم جرم کے مرتکب کو اعدال کے بریاوہ وجانے کی وعید سنائی معلوم ہوا کہ بارگاہ رسالت کی ہے اولی انتمال کے صفائع ہوجانے کا سبب ہے اور تمام علاء کا اس پر انقاق ہے کہ کفر کے سواکوئی گناہ انتمال کے صائع ہونے کا سبب ہے اور جو چیز انتمال کے ضیاع کا سبب ہے کفرے۔

اب غور کرنا چاہیے کہ نبی اکر م ایک کی ہے اولی اعمال کے ضائع ہوجائے کا سبب

<u>۽ کفر ۽ .</u>

بقیجہ یہ ہوا کہ بی اکرم اللہ کی ہاد بی کفر ہے یہ بھی پیش نظرر ہے کہ حیات طاہری میں اور وصال کے بعد نبی اکرم اللہ کی شان تعظیم و تکریم کے سلسلہ میں یکسال ہے۔

امام ما لك كاابوجعفر منصور سے مكالمه: \_

ابوجعفر منصور بادشاه مجدنبوی میں حضرت امام مالک سے ایک مسئلہ میں گفتگو کر دہاتھا امام مالک نے اسے فرمایا:

ياامير المومنين لاترفع صوتك في هذاالمسجد فان الله عزوجل الاب قومافقال لاترفعوااصواتكم فوق صوت النبى الاية ومدح قومافقال ان الذين ينادونك من وراء الذين يغضون اصواتهم الاية وزم قوما فقال ان الذين ينادونك من وراء الحجر ات الاية وان حرمته ميتا كحر مته حيافاستكان لها ابوجعفر وقال ياباعبدالله استقبل المقبلة وادعوام استقبل رسول الله افقال ولم تصرف وجهك عنه وهووسيلتك ووسيلة ابيك ادم يوم القيامة بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله عزوجل.

آفسير كبيرين إ-

لاتنادوه كماينادى بعضكم بعضالا تقولوايامحمديا اباالقاسم ولكن قولوايارسول الله يانبي الله.

نی اگرم الله کواس طرح نه پکاروجیے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو یوں نہ کہویا محدیا دبالقاسم بلکہ عرض کرویا نی الله یارسول اللہ یعنی نمی اگرم الله کانام یا کنیت سے نه پکارو بلکہ اوصاف ادرالقاب سے یاد کرو۔

الله تعالى فرما تاب:

يَايُهُا الَّذِينَ امَنُوا الاترُفَعُو الصُّوَاتِكُمُ فَوَقَّ صَوْتِ النَّبِي وَلا تَجْهَرُوالَهُ بِالْفَوْلِ كَمَجَهُرِ بَعْضِكُمُ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَٱنْتُمُ لَا تَشْعُرُونَ (الحجرات. ٢)

اے ایمان والواپی آوازیں رسول اللہ کی آوازے بلندنہ کرو،اوران سے اونجی آواز میں بات نہ کرو، جس طرح تم آلیں بیں ایک دوسرے کو پکارتے ہوائی خوف سے کہ تمہارے اعمال ساقط ہوجا کیں اور تمہیں خبر ہی نہ ہو۔

ابو مر ماتے ہیں:

اى الاتسابقوه بالكلام ولاتعضوه بالخطاب ولاتنادوه باسمه نداء بعضكم ولكن عظموه ووقروه ونادوه باشرف مايحب ان ينادى به يارسول الله يانبي الله (صلى الله عليك وسلم).

لینی کلام میں نمی اکر میلی ہے۔ سبقت نہ کرواور آپ ہے ہم کلام ہوتے ہوئے تنی ہوئے تنی کلام میں نمی اکر میلی ہے۔ سبقت نہ کرواور آپ ہو بلک آپ کی ہوبلگ آپ کی است نہ کرواور آپ کا نام لے کرنہ پکاروجس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہوبلگ آپ کی انتظام وقو قیر اور اشرف ترین اوصاف ہے آپ کوندا کروجن ہے ندا کیے جائے کو آپ بیند فریا نمی اور یول کھویارسول اللہ یا نمی اللہ علیات و سلم)۔

اے مسلمانوں کے امیر! اس مجدین آواز بلندنہ کر کیونکہ اللہ تعالی نے ایک جماعت کواوب کھایااور فرمایا: الاتو فعو ااصو اتکم فوق صوت النبی اورا یک جماعت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: ان المندین یعضون اصو اتھم الایة وولوگ کررسول اللہ کے سامنے آوازیں بیت رکھتے ہیں اللہ تعالی نے ان کے دلول کو تقوی کے لئے متخب فرمالیا ہے۔ اورا یک جماعت کی فرمت کرتے ہوئے فرمایاان المندین بنادونک من وراء الحجرات الایة جماعت کی فرمت کرتے ہوئے فرمایاان المندین بنادونک من وراء الحجرات الایة (جولوگ جمہیں جرول سے باہر پارتے ہیں ان میں سے اکثر نے عقل ہیں) بیشک بعداز وصال حضور نبی کر میں تھی۔ حضور نبی کر میں تھی۔

یین کرابوجعفر نے فروتن کا اظہار کیا اور کہا اے (ابوعبد اللہ) امام مالک کی کئیت قبلہ روح ہوکر دعا کروں یارسول اللہ اللہ کے طرف رُخ کروں امام مالک نے فرمایا تو حضور نبی کریم اللہ سے کیوں رخ پھیرتا ہے حالا تکہ حضور قیامت کے دن بارگاہ اللی میں تیرے جدا امجد حضرت آدم علیہ السلام کے وسیلہ بیں تو حضور نبی کریم اللہ کی طرف رخ کر اور شفاعت کی درخواست کراللہ تعالی میرے لیے شفاعت تبول فرمائے گا۔

### صحابر كرام اور تعظيم رسول علية:\_

عروہ بن معود کہتے ہیں کہ جب قریش نے انہیں سلح حدید کے سال ہی کر پھائے تھے
کی خدمت میں بھیجا انہوں نے سحابہ میں نی اکرم اللہ کی بہا یہ تعظیم دیجھی انہوں نے ویکھا
کہ نی کر پھائے جب بھی وضوفر ماتے تو سحابہ کرام وضوکا پانی حاصل کرنے کے لیے بے حد
کوشش کرتے حتی کہ قریب تھا کہ وضوکا پانی نہ ملنے کے سبب اڑ پڑیں اس نے ویکھا کہ نی
اکرم اللہ وہن مبارک کا پانی ڈالتے تو سحابہ کرام اُسے ہاتھوں میں لیتے اپنے
چرے اور جسم پر ملتے اور آبرو پاتے آپ کا کوئی بال جسد اطہرے جدانہیں ہوتا تھا گراسکے حصول
کے لئے جلدی کرتے جب آپ انہیں کوئی تھم دیتے تو فورائعیل کرتے اور جب نی اکرم ہوئے تھی

ے گفتگوفر ماتے تو آپ کے سامنے آہتہ ہو لتے اور از راوٹعظیم آپ کی طرف آنکھ اٹھا کرنہ ویکھتے۔

### (公)

جب عروہ بن مسعود قریش کے پاس واپس گئو انہیں کہا ہے قوم قریش میں سری ،
تیمرونجاشی بعنی شاہ فارس اور شاہ حبشہ کے پاس ان کی حکومت میں گیا ہوں بخدا میں نے ہرگز
کوئی بادشاہ اپنی قوم میں اتنامحترم نہیں و یکھاجس قدر نبی اکرم ایکھے اپنے اصحاب میں
معزز ہیں۔

ايك روايت ين ب:

میں نے بھی ایبابادشاہ نہیں دیکھا کہ اسکے ساتھیوں نے اس کی اس قدر تعظیم کی ہو جتنی تمہ نبی اکرم اللہ کے اصحاب نے آپ اللہ کی تعظیم کی ہے۔

محقیق کہ میں نے الی قوم دیکھی ہے جو بھی بھی محفظ کے کنیں چھوڑیں گے اور میشا آپ کا تعظیم کرتے رہیں گے۔

### (公)

حضرت براء بن عازب رضى الله عندفر مات بين:

میں جا ہتا تھا کہ کسی امر کے بارے میں نبی اکر میں ہے۔ سوال کروں کیان آپ کی جیت کے سبب دوسال تک موخر کردیتا تھا۔

### (公)

حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ جھے نبی اکر منطقہ سے زیادہ نہ کوئی مجبوب تھااور نہ بی میری نگاہ میں آپ سے زیادہ کوئی محترم تھا۔ابسکے باوجود آپ کے احترام کے سبب ہیں آگھ بحرکرآپ کے جمال کی زیارت نہ کرسکتا تھا۔ کیونکہ میں آگھ بحرکرآپ کے جمال سے بہرہ وزنیس ہوسکتا تھا۔

### 4公分

حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فریاتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں اس حال میں حاضر ہوا کہ محابہ کرام آپ کے گردائی طرح بیٹھے ہوئے تھے گویاان کے سرول پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں لیعنی وہ اپ سروں کو حرکت نہیں دے رہے تھے کیونکہ پرندہ اس جگہ بیٹھت ہے جو ساکن ہو۔

حضرت امیر معاوید ضی الله عنه کواطلاع ملی که کابس بن ربیعه نبی اگر میلیده محصورة مشابه بین پس جب حضرت امیر معاوید رضی الله عنه کی گھر کے دروازے ہے مشابہ بین پس جب حضرت امیر معاوید اپنے تخت ہے اُٹھ کر کھڑ ہے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ان کی اضل ہوئے وحضرت امیر معاوید اپنے تخت ہے اُٹھ کر کھڑ ہے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ان کی آئے تھوں کے درمیان بوسد دیا اور آئیس (مرغاب) ایک مقام عنایت فرمایا بیسب رکھاس کیے تھا گھوں کے درمیان بوسد دیا اور آئیس (مرغاب) ایک مقام عنایت فرمایا بیسب رکھاس کیے تھا گھاں کے اُس

اگراجلہ سی ارتبار کی رعابیت کرنے کی روایات کا حاطہ کیا جائے اور اس میں مبالغہ کرنے اور ہر باب میں آداب کی رعابیت کرنے کی روایات کا حاطہ کیا جائے تا کا کام طویل ہوجائے گا تمام حفا بہ کرام اس ذات کریم کو بہترین القاب، کمال تواضع اور مرتبہ دمقام کی اخبائی رعابیت سے خطاب کرتے تھے اور ابتداء کلام میں صلوۃ وسلام کے بعد ف دیدے بابسی و اصبی میرے والدین آپ پر فدا ہوں یا بنفسی انت یار سول الحلہ! میری جان آپ پر فنار ہے جیے کلمات استعمال کرتے تھے اور فیض صحبت کی فراوانی کے باوجود محبت کی شدت کے نقاضے کی بنیاد پر فظیم وقت تھے ۔ بلکہ ہمیشہ حضور شید الانام الفیق کی تعظیم واجلال میں اضافہ کرتے تھے (شخیق الفتوکی)۔

## تابعين اور تغظيم مصطفى عليقة: -

اسي طرح تابعين اورتع تابعين محابكرام رضي الله تعالى عنهم كي تعظيم آثار كے معامله

میں انہی کے نقش قدم پر محصر حصب بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب امام مالک رضی اللہ عند کے سامنے نبی اکر میں ہے کا دکر کیاجا تا تو ان کے چیرے کا رنگ متغیر ہوجا تا اوران کی پشت جمک جاتی یہاں تک کہ بیا امران کے ہم نشینوں پر گراں گزرتا۔ ایک دن حاضرین نے امام مالک سے ان کی اس کیفیت کے بارے میں او چھا تو انہوں نے فرمایا جو کچھ میں نے و یکھا ہم میں ان کے جاتی اور کی تو وہ دودیتے یہاں تک کہ مجھے ان کے حال پردم نے جب بھی ان سے کوئی حدیث ہو تھی تو وہ دودیتے یہاں تک کہ مجھے ان کے حال پردم سے جب بھی ان کے حال پردم

### واقعات تعظيم:\_

مع میں غزدہ بنی المصطلق سے والیس کے وقت قافلہ قریب مدیندایک پڑاؤ پر شہراأم الموشین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ضرورت کے لیے کسی گوشہ میں تشریف لے گئیں ۔ وہاں آپ کا ہارٹوت گیا اس کی علاش میں مشغول ہوگئیں ۔ ادھر قافلہ نے کوچ کیا ادرآپ کا حمل شریف اونٹ پرکس ویا گیا۔ اور آئیس کی خیال رہا کہ آم الموشین اس میں میں میں قافلہ چل ویا آپ آکر قافلہ کی جگہ میٹھ گئیں اور آپ نے خیال کیا کہ میری علاش میں قافلہ ضرور والیس ہوگا۔

قاف کے چھے گری پڑی چیز اٹھانے کے لیے ایک صاحب رہا کرتے تھے اس موقعہ پر حضرت صفوان اس کام پر تھے جب وہ آئے اور انہوں نے آپ کو دیکھا تو بلند آواز سے انسانسلہ و اجعون بکارا آپ نے کیڑے سے پر دہ کرلیا۔ انہوں نے اُونٹنی بٹھائی آپ اس پر سوار ہوکر لشکر میں پنچیں منافقین ساہ باطن نے اوہام فاسدہ پھیلائے اور آپ کی شان میں بدگوئی شروع کی بعض مسلمان بھی ان کے فریب میں آگئے اور ان کی زبان سے بھی کوئی کلمہ بین بر ہوئی شروع کی بعض مسلمان بھی ان کے فریب میں آگئے اور ان کی زبان سے بھی کوئی کلمہ بیا سرز دہوا، اُم المونین بیارہ وگئیں اور ایک ماہ بیار رہیں اس زمانہ میں انہیں اطلاع شہوئی کہ

اجازت وے دی لیکن حضرت عثان نے یہ کہ کرا تکار کردیا۔

### بِنظيرضيافت: ـ

ایک مرتبہ حضرت عان رضی اللہ عند نے بی کریم اللہ عند کی اور عرض کیا اور عرض کیا اور عرض کیا اور اللہ علیہ اور احضر تناول فرما کی حضرت عثان میں حضورا کرم میلیہ نے یہ دعوت قبول فرما کی۔ اور دفت پر مع صحابہ کرام کے حضرت عثان رضی اللہ عند صفورا او علیہ تھے کے جھے حضرت عثان رشی اللہ عند صفورا او علیہ تھے کے جھے علیہ کیا اور حضور تناول عند کے ایک ایک ایک ایک قدم مبارک جوان کے گھر کی طرف چلتے ہوئے زمین پر پڑ رہا تھا گئے گئے ۔ حضورا کرم میلیہ نے دریافت فرمایا اے عثان یہ میرے قدم کیوں گن رہے ہو؟ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند نے عرض کیایا رسول اللہ علیہ میں آپ کی تعظیم واق قبر کی خاطر بھوں میں میں آپ کی تعظیم واق قبر کی خاطر بھوں میں آپ کی تعظیم واق قبر کی خاطر ایک ایک ایک قدم سے وہی میں آپ کی تعظیم واق قبر کی خاطر ایک ایک ایک قدم پڑے ایک مالیہ میں آپ کی تعظیم واق قبر کی خاطر ایک ایک ایک ایک قدم پڑے ای قدم پڑے ای قدم پڑے ای قدر حضورت عثان نے غلام آزاد کے۔ (جاسے اُم جڑز ات)

### شامكارتعظيم:\_

غزوہ خیبری واپسی میں منزل صهباپر نی کر پھی نے نمازعصر پڑھ کرمولاعلی کے زائو پرسرمبارک رکھ کرآ رام فر مایا۔ مولاعلی رضی اللہ تعالی عند نے نمازعصر نہ پڑھی تھی آ کھ سے دکھیر ہے جھے کہ وقت جار ہاتھا مگر اس خیال سے کہ زائو سرکا ؤں تو شاید حضور کی خواب مبارک میں خلل آ جائے زائو نہ بتایا پیہاں تک کرآ فا ب فروب ہو گیا جب چیشم اقد س تعلی تو مولاعلی رضی اللہ تعالی عند نے اپنی نماز کا حال عرض کیا حضور نے وعافر مائی ، وو باہوا سورٹ بلٹ آیا مولاعلی

منافقین ان کی نسبت کیا بک رہے ہیں۔

ایک روز اُم مطح ہے انہیں یہ خمر معلوم ہوئی اور اس ہے آپ کا مرض اور بڑھ گیا اس صدم بیں اس قدررو کی کہ آپ کے آسونہ تضمنے مضے اور ندایک لھد کے لیے نیندا تی تھی اس حال میں تید عالم اللے تھے پروسی نازل ہوئی اور حضرت اُم المونین کی طہارت میں آیت قر آئی نازل ہوئیں ۔ جن ہے آپ کا شرف ومر تبہ بڑھایا گیا اور آپ کی طہارت وفضیلت از حد میان ہوئی۔

تید عالم اللی نے برسر منبر بقت م فرمادیا تھا۔ مجھے اپنے الل کی پاکی وخو کی بالیقین معلوم ہے تو جس شخص نے ان کے حق میں بدگوئی کی ہے اس کی طرف سے میرے پاس کون معذرت پیش کرسکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا! منافقین بالیقین جبولے ہیں اُم الموسین بالیقین پاک میں اللہ تعالی نے شید عالم کے جسم پاک کو کھی کے بیٹ شخص سے محفوظ رکھا کہ وہ نجاستوں پر بیٹھی ہے، کیسے ہوسکتا ہے کہ آپ کو بدعورت کی صبت سے محفوظ نہ رکھے؟۔

حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عند نے بھی ای طرح آپ کی طہارت بیان فرمائی۔
اور فرمایا الله تعالی نے آپ کا سامید زمین پر نے دیا تا کداس سامیہ پرکسی کا قدم نہ پڑے توجو
پروردگار آپ کے سامیہ کو محفوظ رکھتا ہے کس طرح ممکن ہے کہ وہ آپ کے اہل کو محفوظ نہ فرما ہے۔
حضرت علی کرم الله وجہدنے فرمایا ایک جو س کا خون لگنے سے پروردگار عالم نے آپ

مصرے کی حرم اللہ وجہدے حرمایا ایک بول کا حوق سے سے پروردہ رہا ہے ، پ کونعلین اتارنے کا بھم دیا، جو پروردگار نعلین کی اتنی ہی آلودگی کو گوارا نہ فریائے ممکن نہیں کہ وہ آپ کے اہل کی آلودگی گوارا کرے۔اس طرح بہت صحابہ اور صحابیات نے قسمیں کھائیں۔

> صلی الله علیک یارسول الله وسلم علیک یاحبیب الله

مصرت عثان بن عفان رضی اللہ عند کے بارے میں روایت ہے کہ نبی کر میں اللہ عند کے بارے میں روایت ہے کہ نبی کر میں ا حدیب کے موقع پر آپ کوفریش کے پاس بھیجاتو قریش نے حضرت عثان کوطواف تعبد کی حفرت سيد ناابو بكرصد يق رضي الله عنه: -

علم الانسان كے ماہرین كی تحقیق كے مطابق جوانسان نجیف ولاغر و كمزورجهم وجشاور چھوٹے قد وقامت كا ہوتو وہ دواوصاف میں ہے كسى ایک وصف میں نمایاں مقام پیدا كرتا ہے اگر اسكا حسب ونسب شریف ہوتا ہے تواسكے اندر بالطبع اپنے تا ندسے عابیت درجہ عشق وگردیدگی والہاندلگاؤ محبت اور اسكى اتباع كامل كاولولہ پایاجا تا ہے ۔ اگر رذیل اور بست اصل ونسل سے تعلق ركھتا ہے قبالعموم حسد ورشك اور جلن و گھن كامظا ہرہ كرتا ہے۔

حضرت سيد ناالو يمرصد الل رضى الله عنه شريف حسب ونسب كما لك كريم النفس، فيك طينت ، يهي خواه اور تمكسار شخص سيح راس كئي فدكوره بالانفسياتي اصول كم مطابق آپ رضى الله عنه كاندران اوصاف وخصوصيات كا پاياجانانا گرير تها جن كوقا كدكا عشق وعبت اس كى ذات بر پورايفتين واعتقاد اوراسكي اتباع كا باوث جديد و دلوله جيسے الفاظ سے تعبير كياجاتا ہے آپ رضى الله عنه كا يمي وصف در هيفت آپ رضى الله عنه كى كليد ہے جو آپ رضى الله عنه كى كليد ہے جو آپ رضى الله عنه كى كان منام ويجيده مقام عطاكر آپ كر كے كھول دي ہے ۔ اور آپ رضى الله عنه كى خصيت كى كليد ہے داور آپ رضى الله عنه كى دوسرى شخصيات سے عليحده مقام عطاكر تى ہے ۔ اور آپ رضى الله عنه كى دوسرى شخصيات سے عليحده مقام عطاكر تى ہے۔

آپرض الله عند اکید وسیج الظرف شخصیت تصاس کے کہ حکم و برد باری اور محبت وصودت جوآپ رضی الله عند کی طبیعت کا جزولا یفک ہے ان کا بھی تقاضا تھا آپ رضی الله عند کے اندراگر چہ فطری طور پر شدت بھی پائی جاتی تھی اس کیے کہ گرویدگی اور مشق آپ رضی الله عند کی فطرت ثانیہ بن چکا تھا ہروہ انسان جوا ہے دوست اور ساتھی کے اخلاص اور پاکیزگی سیرت کا دل سے معتمر ف ہواس کا مدافعت میں شدت اختیار کر جانا طبی امر ہے اس طرح جو محص اپ قائد کا گرویدہ و عاشق ہوگا اس کا انتواع واقتہ اور کے معاملہ میں انتہائی جریص ہوگا اور اسکے متعین کر دور استے ہے ایک الح مجمی ادھ اور مواد ہونا گواران کر ہے اس تھے میں اور میت کی شدت کے کردہ راستے ہے ایک الح مجمی ادھ اور مواد اسکے متعین کی شدت کے کہ دور راستے ہے ایک الح مجمی ادھ اور مواد ہونا گواران کر ہے گا۔ اس تھے میں اور میت کی شدت کے

ینی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازعصرادا کی پھر سورج ڈوب گیا۔اس سے ٹابت ہوا کہ افعنل العبادات نماز و پھی نماز وسطی بعنی نمازعصر مولائلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی نیند پرقربان کر دی کہ عباد تیں بھی جمیں حضو علاق ہی کےصدقہ میں ملیں۔

4 th

پوقت جمہت غارقوریں پہلے حضرت ابو بکرصدین اکبررضی اللہ عنہ گئے اپنے کیڑے پھاڑ چھاڑ کرا سکے سوراخ بند کرد ہے۔ ایک سوارخ باتی رہ گیا۔ اس میں پاؤں کا انگوشار کہ دیا پھر حضورافد سی بلط کو بالایا آپ آئٹریف لے ایک اوران کے زانوں پرسر افدی دکھ کر آ رام فر مایا اس غارمیں ایک سانپ مشاق زیارت رہتا تھا اس نے اپنا سرصدیتی اکبر کے پاؤں پر ملاانہوں نے اس غیال سے کے حضو تعلیق کی نیند میں خلل نہ آئے۔ پاؤں نہ بنایا آخراس نے پاؤں میں کاٹ لیا جب صدیت اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو چبرے انور پر گرے۔ چہتم مبارک کھلی کاٹ لیا جب صدیت اکبروشی اللہ تعالی عنہ کے آنسو چبرے انور پر گرے۔ چہتم مبارک کھلی عنہ کاٹ لیا جب صدیت اکبروشی اللہ تعالی عنہ کے آنسو چبرے انور پر گرے۔ چہتم مبارک کھلی بارہ بران کھلی عنہ بیان کیا۔ حضو تعلیق نے لعاب د بمن انگایا دیا فورا آ رام آ گیا ہرسال وہ زہر خود کرتا ہے بارہ بران بعدای سے شہادت پالی صدیتی البر نے جان بھی سرکا تعلیق کی فیند پرقر بان کردی۔

اشی نگات کواعلی حضرت امام احمد رضار یوی قدس مرونے اپنے اشعار میں بیان فرمایا۔ مولی علی نے واری تری نیند پرنماز اوروہ بھی عصر جواعلی خطر کی ہے

صدیق بلکہ غاریس جاں اس پہ وے کھے اور حفظ جال توجال فروض غررکی ہے

> ہاں تونے ان کو جان انہیں پھیردی مماز پروہ تو کر کچکے تھے جوکرنی بشر کی ہے

ثابت ہواکہ جملہ فرائض فرو ع ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے سحابہ وہ محابہ جن کی ہر منبع عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی

قرآن حکیم میں انمان کائل کا معیار یہ ہے کہ حضورا کر میں گئے گی محبت جان ومال و اولا و فرضیکہ تمام و نیاوی تعلقات پر عالب آ جائے اس معیار پر حضرت سید نا الو کمرصد ایق رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی محض پورانہیں اثر سکتا۔

دراصل آپ رضی اللہ عنہ کا سرمایہ حیات فخر و نازش و پیشش تھا جوآپ رضی اللہ عنہ کو جو بالشہ میں اللہ عنہ کو جو ب کو مجوب اللہ میں کی ذات ستودہ صفات کے ساتھ تھا اور جو درد بن کررگ رگ میں جان کے موض ہرونت جاری وساری رہتا تھا۔ یہ مشق ہی در مقیقت وہ سرچشمہ تھا، جس سے دوسرے ممالا اس بیدا ہوئے تھے۔

جب تک رسالت ونبوت کا آفتاب جہاں تاب اس عالم ناسوت میں ضوقات رہااس سے ایک دن کے لئے بھی جد انہیں ہوئے حضور تی اگر مرافظ کے وصال کے بعد بیرحالت تھی کہ زبان پرنام مبارک آیا اور آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی للبندا آپ رضی اللہ عنہ کی راحت انس و جان اللہ ہے جب وحشق دیکھ کر بے اختیار لیوں پریہ شعر تیرجا تا ہے۔

صادق و صدیق و عم خوار نی درواش عشق اتد جم په چو جان

مجب کومجوب کے علاوہ کوئی اور پیارانہیں ہوتا اور وہ ہمدوقت ای کے خیالوں میں متنفرق رہتا ہے ایک مرتبہ حضرت سیدنا حضرت الو بکرصد این رضی اللہ عنہ اسے کسی نے دریافت کیا:

آپ کواللہ تبارک وتعالی زیادہ بیارا ہے یا محبوب تفایقہ ؟ فرمایا: محبوب تفایق اکیونکہ ہم نے اللہ تبارک وتعالی کوانبیں کے ذریعے سے پایا ہے وہ تشریف لائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ ملاور نہ وہ توازل سے موجود ہے۔ علاوہ حضرت سیدنا ابو بکرصد لیں اکبر رضی اللہ عنہ سرایا جلم ورحمت تھے جب بھی آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے دوا یسے رائے آئے جن میں ایک عفود درگز رکی طرف جا تااور دوسر آختی اور شدت کی طرف اقو آپ رضی اللہ تعالی عنہ پہلائی راستہ اختیار فرماتے اور دوسرے سے اجتماب فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکرصد ایں اکبررضی اللہ عنہ کی طبیعت میں جو جذبہ محبت وعشق بدرجہ

حضرت سيد نا ابو بلرصد اين البررضي الله عنه في طبيعت مين جوجد به محبت ومشق بدرجه التم موجود تفاتو اسكي بقول صاحب معارج المدبوت ايك وجه يقي كه الله تبارك وتعالى في بوزهون مين سي آب رضي الله عنه كوليند فر ما يا أورائيس النية حبيب ومحبوب السنة كاعاشق بناديا-

هیقت آویب که حضرت سید ناابو بکرصد این اکبر رضی الله عند کوذات حضرت محملی الله عند کوذات حضرت محملی الله عند کوذات حضرت محملی اور نبی کریم الله عند کود بدگی کادرجہ بعد میں تھا باالفاظ دیگر آپ رضی الله عند کو محملی ہے معفرت محملی ہونے کی حیثیت سے جو گروید گی تھی اسکا درجہ بعد مقدم تھا اور حضور اکرم الله کے نبی کریم الله ہونے کی حیثیت سے جو محبت تھی اسکا درجہ بعد میں تھا۔

آپ رضی اللہ عند نے حضرت محمد علیہ کواپنے ایک معتددوست کی حیثیت ہے جاتا پہچانااوراس اعتاد کی بناپر نبوت پرایمان لائے اور آپ رضی اللہ عنداوّل درجہ کے مقتدی تقے جالات وواقعات اس بات پرصاور میں کہ آپ رضی اللہ عنہ پرفضل و کمال میں ٹانی رہے تصدیق نبوت میں ٹانی اسلام قبول کرنے میں ٹانی خارو رمیں ٹانی خلافت علی منہاج المدوت میں ٹانی گر عشق نبوی تقلیقہ اور امتباع واطاعت رسول تقلیقہ میں اوّل رہے۔

حضرت انظام الدین اولیاء رحمت الله علیه فرماتے بین که حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه نماز فجر سے بہت قبل تشریف لے جاتے اوراپ آتا و موالیتا گئے کے آستاند مبارک پرسرر کا ویٹے جب حضورا کرم تا گئے ویکھتے تو بغل گیر ہوکرار شاوفر ماتے: اتنی سویر سے کیول آتے ہیں ،عرض کرتے ہیں:

ال واسط كرسبات يمل من آب الله كاديدار كروال.

ادیں عے سامنے ہوکر عقب پر دائمیں بائمیں پر

بربرگان مہاجر نے دکھائی جب ٹوانائی رسول اللہ نے س کر دعائے خیر فرمائی

### انصار کا جوش ایمان

عف انصار کی جانب آخیں آنگھیں نبوت کی تو سعد ابن معاذ اٹھے وکھائی شان جرات کی

ادب سے عرض کی انصار میں ہم یارسول اللہ

غلام سيد ايراد جن مم يا رسول الله

خدا نے ہم غریوں پر عجب احسان قرمایا

ك ختم الرطين ال شهر مين تشريف لے آيا

جہاں میں اس سے برھ کرکوئی عزت ال نہیں علی

سى كو الجعي ابد تك يد دولت مل نبيس على

فدائ یاک کے قرمان پر ایمان الاتے ہم

رمول اللہ ي قرآن ي ايمان الك تم

و کیااب موت کے ڈرے بیدولت ہم گوادیکے

بھلاویں کے بیاحیان بارلعت سرچہ لاا تن کے

تعالى الله يه شيود شبيل ہے باوفاؤل كا

يا ہے دورہ ہم نے فيرف وار باؤل كا

صدات و کی کر رکھاتھا ان قدموں پر سم ا

ك ما أب كوروش ولاكل وكي كريم ك

حر اللہ کی جس نے کی مجوث فرمایا

سبحی کیچھ یا لیا جس وقت جم نے آپ کو بالا

غزوه بدر میں سیّد نا حضرت ابو بکرصد ایق رضی الله عنداور دیگر صحابہ کرام کی داستان عشق:۔

## ﴿ مهاجرين كامشوره ﴾

ابو بگر و عمر نے عرض کی اے بادی دوران عارب کا ایک اور اسلام پر قربال عارب الله میر قربال

غلامان محد جان وینے سے تبیس ورت بیر سرکٹ جائے یارہ جائے پرواہ تبیس کرتے

> اشخے مقداد اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم نہیں ہیں قوم موک کی طرح کہددیے والے ہم

کہا تھااس نے اے مولی ہمیں آرام کرنے دے جہاں کی فعتیں ملتی ہیں ان سے پیت بھرنے دے

> خدا کو ساتھ لے جا اور باطل سے لڑائی کر ہمارے واسطے خود جا کر قسمت آزمائی کر

جمیں کیوں ساتھ لے جاتا ہے دنیا سے اجڑنے کو خدااوراس کا موی ہی بہت کافی ہیں لانے کو

> معاذ الله مثل امت موی نبیس بی جم جہال میں بیروان وین فتم المرسلین بیں جم

عارا 'فخریہ ہے جم قاامان گھر ہیں جمیں باطل کا کیا زیر دامان گھر ہیں۔

مسلمان کو ڈرا کتے ہیں کب یہ نیزہ و بھنج

کہا دونوں میں تم کوایک جماعت ہاتھ آئے گی خدائے دعدہ فرمایا ہے نصرت ہاتھ آئے گی رہے گا بول بالا قدرت حق ہے صدافت کا گرے گا جزئے کئے کئے گئے فروظلم و بدعت کا فلک پر تھو کئے والے زمین پر سر تکوں ہو نگے یقین رکھ کہ خود سرخملہ آور سر تگوں ہو نگے

پہلاتہ فی مرکز کوہ صفائے دامن میں دارار قم تھا ابتدائے اسلام میں رسالتما بھالیہ کے پاس مسلمانوں کی تعداد چالیس نفوس سے متجاوز نہ تھی ایک روز محب صادق حضرت سیدنا ابو کرصد این اکبر رضی اللہ عنہ نے حرض کی: یارسول الشعالیہ ہمیں اپنے آپکو فلا ہم کرنا چاہیے۔ چنا نچ سب مسلمان کعب میں آکر بینے گئے حضورا کرم ایکھے بھی تشریف فرما تھے۔ سیدنا ابو کمرصد این اکبر رضی اللہ عندا پنے آتا وہ موالیہ تھے کی اجازت اور موجودگی میں اعلانیہ دعوت اسلام دینے گئے اس پرشر کین برافر وختہ ہو کرمسلمانوں پر پل پڑے زدوکوب کیااؤ بیش پہنچا ئیس اور طرح کے ابات آمیز سلوک کے عقب بن ربیعہ نہایت ظالم وشقی تھاوہ حضرت سیدنا ابو بمرصد این اکبر رضی اللہ عنہ کے گروہ وگیا اور اپنے جوتوں سے اس قدر مارا پیٹا کہ چرے نے متورم ہو کر اگروشی اللہ عنہ کے دو مول کیا اور اپنے جوتوں سے اس قدر مارا پیٹا کہ چرے نے متورم ہو کر ناک تک کوڈ ھک لیا۔

آپ رضی اللہ عنہ کے قبیلہ بنوتیم کواطلاع ہوئی تو فورا موقع پر پہنچ گئے اور آپ رضی اللہ عنہ کومٹر کین کے زغے سے نکال کرخون آلود کپڑوں میں گھر لے گئے سب کویفین ہو چکا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ جا نبرنہ ہو تکیل گے۔اس بنا پر آپ رضی اللہ عنہ کے تمیلے کے کسی فرد نے اس وقت کعہ کے اندر چیخ کر کہا تھا:

اگرابو بکرنے بچاق ہم عتبہ کو بھی جیتا نہ چھوڑی گے۔ غرض گھر پہنچنے کے بعد بیلوگ آپ رضی اللہ عنہ کا احاط کئے اس وقت تک بیٹھے دے گدائی آپ کے در کی تماری باوشاہی ہے جسیں تو آپ کا ارشاد ہی وہی اللی ہے جسیں میدان میں لے جائے یا شہر میں رہے کی ہے سلح کو فرمائے یا جنگ کو کہیے تمارا فرش ہے تعمیل کرنا رائے عالی کی تمارا فرش ہے تعمیل کرنا رائے عالی کی

عارا ہم تا بھینا آپ کے افکام ہے ہم گا سی میدان میں ہو خاتمہ اسلام پر ہو گا

أكر الرشاد مع مج فا ش كود جا مي بم

بلاكت فيز كرداب بلا يين كود جاكين بم

يُل كا عَلَم به لا يلال جائي الم حمدر عل

جاں کو اور این افرہ اللہ اکبر میں

قریش مک توکیا چرین دیواں سے اوجائیں

شاك نيزه بن كرسيد باطل مين كر جانين

### وعده نصرت البي

نظارا و کھے کرافسار کے جوش اطاعت کا اشاع عرض معلیٰ کی طرف چیرہ نبوت کا سے وحدت کے مبلغ کو پہند آئی اشاکر ہاتھ حضرت نے دعائے خیر فرمائی دعا کے بعد اوگوں کو نوید فتح و نصرت دی برائے جنگ بیٹر برائے دی برائے جنگ بیٹر برائے کا بازت دی

جب تك آپ رضي الله عنه كوآ فاقد مده و كيا-

جب ہوش آیا تو ہوتیم اور اُن کے والدابوقا فہ نے اُن سے بات کرنا جاتی تو اُنہوں نے ہیری محبت سے بوجھا:

ير محبوب الله كامال كياب؟

اس پر بنوتیم کو غصر آگیا اور اُن کو ملامت کرتے ہوئے چل دیے پھر انہوں نے اپنی والدہ اُمّ الخیرے یہی دریافت کیا مال نے کہا:

یں تہارے ساتھی کے بارے میں کھی بیں جاتی،

فرمايا:

أم جميل بنت خطاب كے پاس جا كرمعلوم كريں۔

آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ام جمیل کے پاس تشریف لے گئیں، جنبوں نے ابھی اپناایمان طاہر نہیں فر مایا تھا انہوں نے ام الخیر کوشک وشید کی نگاہ سے دیکھا اور اور خیال کیا کہ شایدوہ مشرکین کی مخبری کے لیے آئی ہیں البند اانہوں نے العلمی کا اظہار کیا ام الخیر نے کہا:

آپ خود ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس چل کران کی تعلی کردیں۔ حصرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے کیش اور حضرت ابو بکر صدیق رضی

ان کی موجودگی میں ،

ان کی طرف ہے کوئی خطرہ نہیں۔

حفورا كرميك ملامت بي-

حضرت ألم جميل رضى الله تعالى عنهائ بتاياليكن تعلى ندموني مزيد فرمايا-

س مقام پرتشریف رکھتے ہیں۔ ارقم بن ابی المارقم کے مکان میں، سناتو فوراوہاں جانے گ خواہش ظاہر کی۔ ماں نے اس اندیشہ سے رو کناچاہا کہ بغیر کھائے ہے یوں بی ہاہر جانے اور چلئے پجر نے سے حالت اورز ارہوجائے گی ۔ گرآپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مم کھائی کہ جب تک رسول الشفائی کی زیارت نہ کرلوں کچھ نہ کھاؤں پیول گا۔

وونوں خوا تین انگشت بدندان تھیں کہ اس تخص کو اپ دوست اور نبی کر میں اللہ ہے۔

اللہ ورجہ گہرا عشق ہے چنا نچہ وہ الن کے مطالبہ کے آئے جمک گئیں اور اس بے تاب وتوال جسم اور پہنے کندھوں کا سہاراوے کر آنحضوں تالیق کی خدمت اقدی میں کے گئیں چیرہ انور و کہتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والبانہ اپ محبوب آقاد اللہ ہے۔

حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو مجت رحمت اللعالمین تالیق ہے تھی اس کے معترف نے مسرف مسلمان بلکہ اغیار بھی تھے ہے جب صادق کی نظر میں محبوب ہمیشہ درست قابل اعتا واور شک وشبہ سلمان بلکہ اغیار بھی تھے ہے جب صادق کی نظر میں محبوب ہمیشہ درست قابل اعتا واور شک وشبہ سلمان بلکہ اغیار بھی تھے ہے جب صادق کی نظر میں محبوب ہمیشہ درست قابل اعتا واور شک وشبہ صدت سیدنا ابو بکر صدیق آگر میں اللہ عنہ وہاں حاضر نہ تھے گفار قریش نے سوچا کہ اب وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ نعنائی عنہ کوضور آگر میں گئے۔

ابو بکر صدیق رضی اللہ نعائی عنہ کوضور آگر میں گئے۔

ہوجا کیں گے چنانچان کے پاس گئے اور کہنے گئے۔

کیاا بھی تم دوست کے عشق میں مبتلار ہو گے تمہارا دوست اب یہ کھنے لگا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اے رات کی تاریکیوں میں میت المقدی لے گیا۔

سَالُوفْرِ مِلْيا: الرَّانَبُول (حضرت مُحَيِّفِينَّ ) في بيات فر مائي بيقوا سَكَ يَجَ بوف عِن كُولُ كَامَ منين

وہ بڑے جران ہوئے کہ جو چیزان کے لیے مادرائے تصدیق ہوہ حضرت الوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عند کے لیے ادنی موجب شک دریب بھی کا بت نہیں ہوئی ہوئے اولے اکیاسے بات تمہاری عقل سلیم تسلیم کرتی ہے ؟ فرمایا: اگر حضورا کرم اللہ اس سے بھی زیادہ بعیداز قیاس نظرآئے۔

مدیده منورکی فضایوی محبت وسکون والی تھی یہ سلمان اظمینان سے زندگی بسر کرد ہے تھے کیکن کفار ومشرکین کے سینے پرسانپ لوٹ رہے تھے چنانچہ وقت کے بل کے شیجے سے بہت ساپانی گزرگریا حضرت سیدنا ابو بمرصد این رضی اللہ اتعالی عنہ کے سینے میں روز افزول آقائے نامدارکی محبت وعشق کا آلاؤ کھڑ کتاجار ہا تھا ایک دن اجا نگ بہلا معرکہ بن وباطل میدان بدر میں بر یا ہوا ایک طرف قریش کا آلاو کھڑ کتاجار ہا تھا ایک دن اجا نگ بہلا معرکہ بن وباشن میدان بدر میں بر یا ہوا ایک طرف قریش کا آلاو کھڑ کا اور حمام تھاور دوسری طرف اسلام کے واس سے وابت کی تین سوتیر ونفوس قدی بوڑھ آساں نے بیال کبھی ندو یکھا ہوگا کہ میدان کا رزار میں وابت کی تین سوتیر ونفوس قدی بوڑھ آسال نے بیال کبھی ندو یکھا ہوگا کہ میدان کا رزار میں اللہ عنہ کا مقابل حضرت سیدنا ابو بمرصد این رضی اللہ تعنہ کا مقابل عنہ تھے اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ان کا مامول بر سر پیکارتھا اورد کھتے تی و کھتے دہ خوان میں نہا گیا۔

اگر چہ حضرت سیدناالو بگرصد ایل رضی اللہ عنہ جنگ میں مصروف تھے لیکن دھیان اپنے محبوب آقاد مولفظ کے کی خدمت گزاری سے عافل نہ تھا لیک مرتبہ ردائے مبارک حضوط کے شانہ اقدس سے گرگئی جب دیکھا تو فوراً تڑپ کرآئے اورا کھا کرشانہ اقدس پردکھ دی اور پھررجز پڑھتے ہوئے تیم کی صف میں گھس گئے۔

حضرت سيدنا ابو بمرصديق رضى الله تعالى عنه كصاحبز او عبد الرحمٰن جب اسلام سے وابستہ ہو گئے تو انہوں نے اپنے والدے عرض كى:

غزوہ بدر میں آپ میری تلوار کی زومیں کئی بارآئے تگر میں نے اعراض کیااور آپ کو مقل نہ کیا۔ قتل نہ کیا۔

اس پرارشا دفر مایا

بیٹااس وقت اگرتم میری کلوار کی زومیں آجاتے تومیں ضرور تمہیں قبل کرویتا اور محبت رسول قبائے کے مقابلہ میں محبت پدری کی قطعا پرواہ نہ کرتا۔ وظن بات فرمائیں اور بیکہیں کے میں نے آسانوں کو سیج وشام میں طے کرلیا تو جب بھی آپ تاہیے کوصادق مانوں گا اور بیرمیرے لیے اچھنچے کی بات نہ ہوگی۔

جب دیکھا کہ فی الوقت دشمنوں کا خطرہ کل گیا ہے تو غار تو رے فکل کرمنزل کی طرف چل پڑے دوران سفر حضرت سید نا ابو بکر رضی اللہ عنہ کبھی مضطربا ندایے محبوب آقاد موالیات کے آ کے چلنے لکتے اور مجھی چھیے تا کرمجوب اللہ اللہ کا کو کا خطرہ ور پیش ندآ ئے آخر کن ونوں کی مسافت کے بعد محب ومجوب اللقة مدیندے تین میل کے فاصلہ برایک بالائی آبادی میں بہنچ جسکوحرۃ یا قبا کہتے ہیں یہاں مرو بن عوف کا ایک متاز خاندان تھاشہنشاہ دو عالم اللہ نے سب ے پہلے اسکو بی میز بانی کاشرف عطافر مایا حضورا کر منطقیقے سواری ہے اتر کرخاموش بیٹھ گئے اور حضرت سیدنا ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عندلوگول سے بات چیت کے لئے کھڑے رہے الصارك جن لوگول نے اب تك سروركونين علية كؤبيل ويكھا تفاوہ حضرت سيدنا ابوبكرصد إنّ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی پیغیس آخرائز مان مجھ کرسلام کرتے تھے استے میں دھوپ کی تمازے میں تیزی آگئی محبوب اللفظیف کی تکلیف کا حساس کرتے ہوئے فورابات چیت کاسلسار ختم کردیا اوربعجلت ایخ آقاومواللطی برای جاور کاساید کرے کھڑے ہو گئے اس سے ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ کو ہر مقصود کون ہے دیوانگان جمال محمد کا انتظار میں ہرون سیج سونی اس مقام یرا تے تھے اور گردن اُٹھا اُٹھا کرد کھتے تھے کہ کب کوئیہ نبوی علاقے کے راستہ کی اُڑتی ہوئی گرد

### داستانِ عشق حضرت معاذ اور معوذ: \_

جنگ بدر ہور ہی تھی گھسان کی جنگ جاری تھی۔ حضرت عبدالرطن بن عوف فرماتے بیں میری دائین اور ہائیں جانب دوجیھو نے بیچے تھے میں نے کہاساتھ کیاہے۔ بیچوں نے پوچھا اے پچاجان ابوجہل کہاں ہے عبدالرحمٰن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ؛۔

حفاظت کر رہا اس کی فوج کا دستہ اور پیوستہ کب تک روکے گا حضرت عزرائیل کا رستہ

غلامان محمہ جان دیے سے نہیں ڈرتے

مرکث جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے

متم کھائی ہے مرجائیں کے ماریکے اس ناری کو

عا ہے وہ گال دیتا ہے محبوب باری کو

حضرت سیدناعبدالرحمٰن رضی الله عند فریاتے ہیں میں نے کہاوہ جار ہاہے۔وہ بجلی کی طرح کود پڑے اوراسکی گرون تن سے خدا کردی۔اور پیضاعشق مصطفی اللے جو جو ابدکرام کے پورے جسم میں رچا جواتھا۔

### حفرت سيّدناعم فاروق رضي الله تعالى عنه:

حضرت سيّد ناعمر فاروق رضى الله تعالى عندا پلى قوم كادل تقداورا سكة كئ أن يمل انتها كى در ہے كا تعسب نظاء پلى قوم كے نظام اورا ہے شہر كى منزلت كا أنبيل حد سے زياد ، خيال نظاء اسكے علاوہ اكي بالمل انسان تقداور فكر كى درسى أن كے نزد كيك زندگى ميں فعال اثر ركھتى تقى الكين محض سوچنے كے ليے سوچنا محض فلس فكر سے شخف اور اسكى تہوں ميں چچبى ہوئى حقيقت كى سكن محض سوچنے كے ليے اس ميں فلطال ويول رم ناجب حقيقت اور فكر كاكوكى ايسا مظہر نہ ہوجس سے أور كارى كے ليے اس ميں متاثر ہوں لا حاصل ہے اس سے نہ كوئى ترب پيدا ہوتى ہوئى توم كى اوگ اپنا مظہر نہ ہوں لا حاصل ہے اس سے نہ كوئى ترب پيدا ہوتى ہے نہ كى توم كى

شرازہ بندی بین کوئی کام لیاجاسکتا ہے میتھی زندگی کے تمام معاملات میں حضرت سیدنافاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے ، بلکہ جذباتی اسمائل میں بھی اُن کا نظانظر یمی تھااورا ہے بالکل پہند نہ کرتے تھے۔ کہ ایک نو جوان کسی حسینہ کو پر چانے کے لئے اپناساراوقت اسکی ناز برداریوں یا اسکے صن واواکی قصیدہ خانیوں میں گزار دے بلکہ وہ اے کمزوری ججھتے تھے جوایک مکمل مرد کے شایان قرار نہیں دی جاسکتی ہے ہی وجہ ہے کہ انہول نے بھی ان عشق فروشوں کوانی توجہ سے نہیں نواز اتھاجو محبت کے دائیوں بنا بیٹھے تھے۔

جبرسول الشطالية في سحابه كرام كومشوره ديا كدوه است دين كى حفاظت كے ليے كہيں اور جلي جائيں اور جبشہ كی طرف جمرت كرنے كى خاص طور پرنفیجت فرما كی تو انہيں جاتے دكھ كر حضرت سيّدنا عمر فاروق بن خطاب رضى اللہ عنہ كو بے حدصد مدہ وااور وہ أن كی جدائی سے بہت گھبرائے حضرت أم عبداللہ بنت الى حشمہ رضى اللہ عنہا كہتى ہيں:

اللہ کی قتم جب ہم حبثہ کی طرف جارے مخصاتی حضرت سیّدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے اور میرے پاس کھڑے ہوگئے وہ ابھی تگ اپنے شرک پر قائم تھے۔اور ہمیں اُن کی ذات سے طرح طرح کی اذبیتی بر داشت کرنی پڑتی تھیں انہوں نے مجھ سے کہا: ام عبداللہ رضی اللہ عنہ جانا بھینی ہے۔۔؟

ميں تے كہا:

بان! الله كی قتم بهم ضرورالله كی زمین میں نكل جائمیں گے تم لوگوں نے بهمیں بہت ستایا۔ بهم پرظلم وستم كے بہت بہاڑ و ھائے يہاں تك كه الله تعالى نے بمارے لئے نجات كى راہ بيدا كردى۔

:2 1

اللة تباريم القداور

جیسی رفت اس وقت میں نے ان پر طاری دیکھی تبھی نے دیکھی تھی۔ اسکے بعدوہ چلے

البی صورت نظر آئی جس کی تعریف نہیں ہو عتی، یو چھا: الی خوبصورت چیز کیا ہے؟ من تعالی کی محبت ہوں۔

> ہے چھا: مجھے کب ملے گی؟

کها:

جب تو محدرسول التعلق كروبروط برا پنى خطاؤں كاخرقد بھار الكام المسلام قبول كر لے گا پھر ميں تير نصيب ہوں گی۔اس واقعہ نے ان كے قاب ونظر ميں بيجان بريا كرديائيكن كوئى فيصلہ نذكر پائے سوچوں كے گھرے پائيوں ميں ڈوب گئے آئينے محبت ميں ديكھى ہوئى صورت محبت حق تعالى ول وو ماغ ميں جم كرره گئى تھى۔

بروایت مندامام احمد بن طنبل رحمة الله علیه حضرت سیّد ناعمرفاروق بن خطاب رضی الله عند فرمات بین خطاب رضی الله عند فرمات بین که ایک روز حضورا کرم الله عند کعب مین موجود سے میں جاکرآ پیالین کے بین کہ ایک روز حضورا کرم الله تا کہ خلاوت شروع فرمائی قرآن مجید کے اسلوب نے بیجھے کھڑا ہوگیا ۔ آپ الله بین نے اپنے دل میں کہا:

میں وال دیا میں نے اپنے دل میں کہا:
قریش کی کہتے ہیں میخص شاعر ہے ۔

اس وقت آپ الله فی سے میں میں ارک پڑھی،

انه لقول رسول کریم و ماهوبقول شاعر قلیلاماتومنون بیت کم ایمان لاتے بیٹک بیائی بہت کم ایمان لاتے بیٹ کے ایمان لاتے ہو۔ اب میرے دل نے کہا یہ کا تبان ہے:

اوراى وقت المان توت الله من ريان العالمين والوتقول علينا ولابقول كاهن قليلا مانذ كرون تنزيل من رب العلمين والوتقول علينا

گئے میراخیال ہے ہمارے جانے ہے وہ بخت دل گیر تھے جب ان کے شوہرآئے تو انہوں نے اپنی اور حضرت سیّد ناعمر فاروق رضی اللہ عنہ کی گفتگوان کے سامنے دھرائی اور کہا: میراخیال ہے وہ اسلام قبول کرلیں گے۔

حضرت سيّدنا عرفاروق رضى الله عنه كو كے كے نظام اور اسكے وقار كا بہت خيال تھاوہ 
ورتے ہے كہ نے وين كى اشاعت سے مكه كى عظمت و منزلت كوشيس كے كى ليكن جب انہوں 
فو ديكھا كه نبى عربى عليہ الصلوة والسلام اور آپ الله كي حصابه كرام رضوان الله تعالى عليهم الجمعين دعوت الى الله كفرائض بڑے ول نشين انداز ميں انجام ديتے ہيں اور زمين ميں كمى قتم كا فساد نہيں كي ميں ہيں ہوری قوت سے قائم ہيں اور اپنے عقيدے كوزندگى كا فساد نہيں كي ہر چيز يهاں تك كه خود زندگى ہے بھى زياد وقيق سجھتے ہيں تو ان كم متعلق از سرنوغور كر باشروع كى ہر چيز يهاں تك كه خود زندگى ہے بھى زياد وقيق سجھتے ہيں تو ان كم متعلق از سرنوغور كر باشروع كى ہر يوزى الى انہوں نے سوچامسلمانوں كو وهمكياں دى كر ديا اور اسى ذيل ميں اپنى بدسلوكيوں پر بھى نظر ذالى انہوں نے سوچامسلمانوں كو وهمكياں دى الكي ساختى ان كے پائے ثبات كي بدا ہوئى شان كے دلوں ميں كمزورى نے داہ پائى بلكہ ہر معيبت كے جواب ميں أن عن نبان ہى كہتى رہى ۔اللہ ہمار ارب ہے۔

اور جب ان پر مصائب ومظالم کی انتہا کردی گئی تو انہوں نے وطن کوا ہے عقیدے پر قربان کردیا اور اپنے وین کی حفاظت کے لیے ایک اجبی ملک کی طرف ججرت کر گئے الی صورت میں اس دین کو خص فکری ونظری قر ارنہیں دیا جاسکتا اسکا اپنے جبعین کی انفرادی اور ابتہا عی زندگی پرکوئی اثر نہ ہو بلکہ وہ ایک زبر دست قوت ہے جو مسلمانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی پر یکسال اور غیر معمولی اثر رکھتی ہے۔

ای نوح کی سوچوں نے حصرت سیّدنا عمر فاروق رضی الله عند کوئر نے بیں لے رکھا تصار ایک روز عالم غیب سے بڑا مجیب واقعہ پیش آیا افضل الفوائد بین بقول حضرت خواجہ نظام الدین اولیا ورحمة اللہ علیہ حضرت سیّد نا عمر فاروق رضی الله عنہ کے روز آئینہ محبت رکھا گیا اس بین

بعض الاقاويل لاخذنامنه باليمين ( ثم لقطعنا منه الوتين ( ) فمامنكم من احد عنه حاجزين ( )

اور نہ کسی کا بمن کا قول ہے تم بہت کم نفیحت اندوز ہوتے ہویہ پرور دگار عالم کی طرف سے اتدار آگیا ہے اور اسکے بعد سے اتارا گیا ہے اور اگروہ ہم پر کوئی بات گھڑ لا تا تو ہم ضرور اسکا دایاں ہاتھ بکڑتے اور اسکے بعد اس کی گردن کا ف ڈالتے اور تم میں ہے کسی کی قوت اسے بچانہ کتی۔

جب آپ الله نے یہ سورت ختم کی تو اسلام پوری توت سے میرے دل پراثر انداز اور چکا تھا۔ اب اسلام کی حقافیت حضرت سیّد ناعمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر دوز دوشن کی طرح عیاں ہو پیکی تھی ۔ قبولیت دین حقہ کی کشتی ساحل مراد سے ہمکنار ہونے والی تھی ایک دوزشمشیر بدست گھر سے نکلے قدم ہے اختیار صفاء میں واقع داروارتم کی طرف المحف کے جہاں فخر موجودات راحت الس وجال محبوب کیریائی تھی تیام فریا تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کسی برگی نہیں جارہ سے اور نہ ہی رسول کر مجھی ہو گئی گئی گئی کوئی کرنے کا ادادہ تھا، اور ہو بھی کسی برگی نہیں جارہ سے کہ وہاں چالیس عاشقان باصفا سرفروشانِ اسلام اور غلامانِ کسی سکتا تھا جب کہ وہ جانتے تھے کہ وہاں چالیس عاشقان باصفا سرفروشانِ اسلام اور غلامانِ مصطفی ہو تھی جواں جمت اور بہا در نہا در رہا در شامل تھے۔ یہ ان کے لئے ماورائے نہم وادراک چلے جارہ بھے کہ وہ تن تباان سب پرغالب آ جا کمیں گے وہ تو محبت اللی کی ترثیب لئے ہوئے تھے کہ وہ تا سے جارہ بھے جارہ بے تھے کہ دھزرت نیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بل گے ہو جھا:

كبال جارب مو؟

2 4

محمد بن عبدالله (عليفهٔ ) کی طرف۔

وہ سمجھے شاید عمر رضی اللہ عنہ کسی برے ارادے سے جازے ہیں کہا پہلے اپنے گھڑ والوں کی خبرلو گھروالے کون؟ تمہارا بہنوئی اور چچازاد بھائی حضرت سعید بن زید بن عمر و

رضی الله عنداور تمهاری بمین فاطمه بنت خطاب رضی الله تعالیٰ عنها دونوں مسلمان ہو بچے ہیں۔

منا تو حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند یمین کے گھر پنچے اس وقت حضرت خباب بن

الارت رضی الله عند ہاتھ میں قرآن پاک کے اجزاء لیے دونوں میاں بیوی کوسورۃ طلبی حصار ہے

متھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالیٰ عند کی آب یا گر حضرت خباب رضی الله تعالیٰ عندایک

کو گھڑی میں جھیپ گئے اور قرآن پاک کے اجزاء بنت خطاب رضی الله عنها نے چھیا لیے۔

حصرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حصرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ کی آ واز من کی تھی لہذا گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔

> كيارة هد ب نقي؟ سي دنير

بہن نے جواب دیاوہ بہنوئی کی طرف بڑھے تا کہ اس سے پوچھیں بہن نے سمجھا شایدوہ اے مارنے کیلئے بڑھے ہیں البنداوہ آڑے آگئیں نادانستہ طور پر ہاتھ بہن پرانھ گیا۔ ہاں ہم مسلمان ہوگئے ہیں۔اوراللہ اوراکے رسول النظمی پرایمان لے آئے ہیں کر

لوجو جي ڇا ہے۔

بین کومیت کی نگاہ ہے دیکھ کر ہو لے۔

مجحے دکھاؤجوتم ابھی پڑھ رہے تھے۔

امیں تم سے ڈرلگتاہے۔

ۇرۇپىس ۋىروپىس

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند نے کہا بہن نے انہیں قرآن پاک کے وہ اجزاء ویتے ہوئے کہا: یہ سورت طاکی آیات جیں۔جب طاکانام ساتو عالم غیب سے رونما ہونے والے واقعہ کے الفاظ کانوں میں گونج گئے۔

( حن تعالى كى محبت اس وقت ملے كى جب تو محمط الله كارو بروا بن خطاؤل كاخرقه

اطاعت عاصل كرايا-

طقہ بگوش اسلام ہونے کے بعداب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام ر توانا ئیاں اور جوش وجذب مر بلندی اسلام اور اپنے آتا وصول اللہ پہان شار کرنے کے لئے تفاقہ م قدم پر محبوں کے گاب پنجا ور کرتے تھے۔ سانسوں کی ڈور ذر کر مجوب آلیہ ہے۔ بندھی ہوئی تھی۔ ایک روز ہارگاہ رسالتما ب آلیہ ہیں حاضر تھے مرض کی یارسول اللہ باللہ ا آپ آلیہ ہیں جوئی تھی کے جان کے ملاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں ۔ حضورا کرم آلیہ ہے ارشاد فر مایا نہیں اس ذات کی تھے جس کے جب تک میں تم کوتم ارک جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جائی تمہار اایمان ممل نہ ہوگا۔

اس پر حضرت سیدناعمرفاروق رضی الله تعالی عند نے عرض کی ۔الله تبارک وتعالیٰ کی فتم آب آپ الله تبارک وتعالیٰ کی فتم آب آپ الله محمد وجان ہے بھی زیادہ محبوب ہیں۔اس پر محبوب الله الله الله علیہ استاد فرمایا: اب درجہ کمال حاصل ہوگیا۔

اس گفتگوے معیار محبت رسول اللہ بھی روشن ہوااور حضرت سیدناعمر فاروق رضی اللہ تعالی عند کی حب رسول اللہ کے کامل اور تام ہونے کی شہادت خود آنخضرت اللہ نے دی سے بہت بڑا درجہ اور سند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ عند حضورا کرم اللہ کی حفاظت پر مگر بست رہتے سے اور اگر کوئی رسول عربی اللہ تعالی مشان کے خلاف کوئی بات کرتا تو آپ رضی اللہ تعالی عند کی تلوار نیام ہے باہر نکل پڑتی تھی۔

ا ہے محبوب آقاوم والقطیقہ کے مقابل اب حضرت سید ناعمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عند
کی نظر میں ا ہے اور پرائے پر کاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتے تھے تاری کے اور اق گواہ ہیں کہ غزدہ و
ہدر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حقیق مامول عاص بن ہشام بن مغیرہ غصے میں بھر ابواجنگ کے
میدان میں اثر احضرت سید ناعمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر مقابلہ کیا اور پھر چرخ نیل
فام نے دیکھا کہ بھانجے نے مامول کے سر پرالی تکوار ماری کہ سرکوگائی ہوئی جبڑے تک اثر گئ

پیاڑ ڈالےگا)لہٰڈاحضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عندنے وہ آیات مقدسہ تلاوت کیس آؤ ہوئے: کتناحسین اور بزرگ ہے ہیکلام۔

یین کر حضرت خباب بن الارت رضی الله تعالی عنه کو تخری ب با برنگل آئے اور کہا: اے عمر (رضی الله تعالیٰ عنه)! مجھے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ الله تبارک وتعالیٰ نے تنہیں اپنے بی تابیقیے کی دعوت کے لیے منتخب کرلیا ہے۔

> مغز قرآن جان ایمان روح وین جست حب رحمة للعالمین ترجمه:قرآن کامغزایمان کی جان دین کی روح ہے۔ محبت رحمة للعالمین القیقے۔ وہ تاج سکندری پر تھو کتے نہیں جن کادل لگاہواہے تیری گلی میں

میں نے رسول اکر مرابط کو یہ دعاما گلتے ساتھا کہ بااللہ ابوا تکم بن ہشام یا عمر بن خطاب کی قوت اسلام کے شامل حال کر اور اے عمر ضی اللہ تعالی عند اللہ بہر حال اللہ ہے۔

حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند نے کہا: اے خباب رضی اللہ عند! میری رہنمائی کرؤ کہ میں اسلام لے آؤں۔ حضرت خباب رضی اللہ عند! میری کہاں ہیں؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لئے طوق غلامی پہننے کے لئے رسول عربی اللہ تعالیٰ پہنے کے لئے رسول عربی اللہ تعالیٰ پالے سے اس وقت عالم بی تفا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں سوز و گداز اور روح میں کیف وسرور کے کوند کے لیک رہے تھے چنا نچے مجبوب اللہ علیہ کے قد موں میں بیٹھ کر کنز ایمان سے مالا مال ہوئے اور رب کریم کی محبت کوحضور اکر سے اللہ کی کا محبت کوحضور اکر سے اللہ کے قد موں میں بیٹھ کر کنز ایمان سے مالا مال ہوئے اور رب کریم کی محبت کوحضور اکر سے اللہ کے قد موں میں بیٹھ کی حبت کوحضور اکر سے اللہ کے قد موں میں بیٹھ کی اللہ مال

اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عند نے قیامت تک کے لئے بنظیر قائم کردی کہ قبیلہ اور رشتہ داری سب کچھ محبت رسول مستنظم پر قربان ہے۔

حضرت سیرناعمرفاروق رضی الله تعالی عنه کوسیدالانبیا ﷺ یہ والہانه شیفتگی تھی الله تعالی عنه کوسیدالانبیا ﷺ یہ والہانه شیفتگی تھی جب حضورا کر سلطین نے اپنی ازواج مطہرات رضی الله تعالی عنهمن سے باراض ہو کر چندایا م کے لئے علیورگی اختیار فرمائی توان دنوں اپنا بیشتر وقت ایک بالاخانے میں بسر کرتے تھے جب تک آپ الله خانہ میں رہنے تھے آپ الله خانہ میں رہنے تھے آپ الله خانہ میں رہنے تھے اپ الله خانہ میں رہنے تھے اپ الله خانے میں آتے جاتے تھے جس سے آپ سیالی کورشواری ہوتی تھی۔ کورشواری ہوتی تھی۔

حضرت سيدناعمرفاروق رضى الله تعالى عند كواس واقعد كى خبر بهو كى تو تعلى الله تعالى عند كواس واقعد كى خبر بهو كى تو تعلى كاشاند نبوى الله تعالى برحاضر بهوئ الوارت جابتى كى المازت جابتى رباح نه كو كى جواب نه ديااس سے انہيں بيداندازہ ہوا كه آپ الله في خواب نه ديااس سے انہيں بيداندازہ ہوا كه آپ الله في خواب نه ملا۔ حضرت سيدنا عمرفاروق رضى الله تعالى عند نے دوبارہ آواز دى ليكن پھركوكى جواب نه ملا۔ الله قاومول الله في في زيارت وملاقات كے لئے بقرارى دوچند ہوتى جارہى تھى للهذا انہول نے بلند آواز سے پھركها ،اے رباح إمير نے لئے رسول الله في سے اجازت طلب كروضور اگر منہ الله كور في الله الله الله كور الله الله كور الله الله كارہ كے لئے الله كارہ كا تارہ ول الله الله كارہ كور الله الله كارہ كور الله الله كارہ كور الله الله كارہ كور كے كہ تارہ ول۔

عشق نہایت بلندیوں سے بول رہا تھا اس پر آنخضرت کی نے اجازت دے دی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند والا خانے عمل آئے اورد یکھا کہ شہنشاہ ووعالم کی ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند والا خانے عمل آئے اورد یکھا کہ شہنشاہ ووعالم کی ایک کھر دری چار پائی پر دراز عیل جو برگ خریات بنی بوئی ہے۔جس پرکوئی توشک وغیرہ نہیں بوریائے خرماک نشان آپ کی کھیا ہے کہاوے مہارک پر پڑے ہیں بدن مہارک پر تہبندے موالے فیمین مربانے تک میں فرمائی چھال جری ہے ایک کونے میں مشی بحر جور کے ہوئے ہیں۔

یا دن مبارک کے قریب شجر سلم کے کچھ ہے پڑے میں سرمبارک کے پاک ایک کھوٹی پر تیمن کھالیں لنگ رہی ہیں یہ دیکھ کرمحبت ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آٹکھوں سے سل اشک روال ہوگیا۔

آتائے نامراول نے نے دریافت کیا۔

این خطاب کیول روتے ہو؟

وض كيا.

کیوں نہ روؤں ۔ بوریائے خرماک نشان آپٹائٹ کے پہلوئے مبارک پر پڑے
جی آپٹائٹ کے خزانے میں جو ہے نظر آرہا ہے۔ قیصر وکسر کی تو باغ و بہار کے مزے لوٹیس
اور آپٹائٹ کے خزانے کا بیرحال ہے۔

فرمانًا:

اے عرضی اللہ تعالی عنہ کیاتم یہ پہندئیں کرتے کہ آخرت جارے واسطے اور و نیاان کیلئے ہو۔ اور پھر آپ ایک نے انہیں و نیاسے بے رغبتی اور زبد کی تلقین فرمائی جس سے انہیں کچھ تیلی ہوئی۔

بعدازال انبول فيعرض كيا:

یارسول التعلیق آپ الله این از داخ کے بارے میں کیوں متر در ہیں۔ اگران کو طلاق دے دی ہے تو الله تعالی اس کفر شتے حضرت جرائیل وحضرت میکا ئیل علیم السلام بید ناچیز اور ابو بکررضی الله تعالی عند اور تمام مسلمان آپ الله کی ساتھ ہیں۔ حضرت عمر فارون رضی الله تعالی عند دیر تک اپ آفا ومولات ہم کلام ہوتے رہے تی کہ آپ الله کا غصہ تعندا ہوا اور بنس پڑے جب سیدنا عمر فاروق رضی الله عند نے آپ الله کوخوش مزاجی کے عالم میں پایا تو مسرت کی انتہانہ رہی اور جب پہ چا کہ از واج مطہرات رضی الله تعالی عنهن کو طلاق نہیں وی تو مسرت کی انتہانہ رہی اور جب پہ چا کہ از واج مطہرات رضی الله تعالی عنهن کو طلاق نہیں وی تو باذی مجوبہ بیاتہ میں باداس و ملول سے ایکرام رضوان الله تعالی عنهن کو طلاق نہیں وی تو باذی مجوبہ بیاتہ میں اداس و ملول سے ایکرام رضوان الله تعالی عنہیں کو کار کر بیرم و و

سنایا که حضوطی نے اپنی از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کوطلاق نہیں دی۔

جب رسالتما ب الله على عنه طرح معزت سيدنا عمرفاروق رضى الله تعالى عنه طرح طرح وسواس كاشكار سير عادق ك لئے بيرسانح عظيم جوتا ہے۔ جب اسكامحبوب استر علالت بردراز ہو، دن طرح طرح كى سوچوں ميں گز در ہے تھے كه ايك دن حضرت سيد تاعمر فاروق رضى الله تعالى عنہ كے ليول ہے تكا۔

کا. ذلت ما و ضعوا فراش محمد کیا بھر من خالفا الزجع ترجمہ:جب ہے معطیقی کابستر تمارداری کے لیے رکھا گیاہے ای وقت سے میں خوفز دہ ہوں اور دردمحسوں کررہا ہوں۔

اور پھراکی دن اس خوف و در دنے حقیقت کاروپ دھارلیاسید ناعمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجب وعشق نے تعالیٰ عنہ کے مجب وعشق نے تعالیٰ عنہ کے مجب وعشق نے اس حقیقت کوشلیم کرنے سے انکار کر دنیا اور نہ ہی سید ناعمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دو سرے سے سید ناعمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دو سرے سے سید سے کے گئے آبادہ و تیار سے کہ حضو معالیہ داغ مفارقت دے گئے ہیں مارے غم کے دیوانوں کی ہی حالت ہوگئی لہذا عالم بے خودی میں شمشر کیف کہدر ہے تھے۔

جو شخص کے کہ رسول اللہ اللہ وصال فرما گئے جیں میں اس تلوارے اس کی گرون اللہ ووں گا آپ آلی نے خرر رفات نہیں پائی بلکہ اپنے رب کریم کے حضور تشریف لے گئے جے اور چالیس رات غیر حاضر رہنے جی اس طرح جسے حضرت موی علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور چالیس رات غیر حاضر رہنے کے بعد والیس اپنی قوم میں آ گئے تھے۔ رسول اللہ اللہ بھی یقینا واپس تشریف لائیس کے اور منافقین کے ہاتھے یا وَلُ کا میں گے۔

محبوب جب نظروں کے سامنے ، وتا ہے تو محب کوسکیند وطعانیت وسکون واطمینان موتا ہے۔لیکن جب وہ نظروں سے اوجھل ہوتو عالم بیقراری واضطراب دیدنی ہوتا ہے۔اور

جب میصورت حال ہو کہ مجبوب اپنے رب کریم کے پاس چلا گیا ہوتو محت کو کسی پل چین نہیں آتا یادوں کے سمندر میں سداطفیانی رہتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی میں حال تھا اپنے محبوب آقاومولا حبیب کبریا علی سے قلہ وم میسنت از وم میں بسر کیے ہوئے کھات اور آپ میں ہے عہد مسعود کی یادیں ہی اب سرمایہ حیات تھیں، جب یادوں کا آلاؤ کھڑ کتا اور رفت طاری ہوجاتی تھے۔

ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمرفاروق رضی الله تعالی عند بیت المقدل کے لیے تشریف کے گئے ان دنوں حضرت بلال رضی الله تعالی عند حاب میں تھے۔ آپ رضی الله عندان سے جابیہ میں سے اور پھر بیت المقدس تک ہمر کاب رہے۔ حضرت سیدنا عمرفاروق رضی الله تعالی عند نے بلال رضی الله تعالی عند نے بلال رضی الله تعالی عندے اذان کی فرمائش کی مغرب کا دقت تھا انہوں نے متجدا قصلی میں اذان کی فرمائش کی مغرب کا دقت تھا انہوں نے متجدا قصلی میں اذان کئی جیسے جیسے اذان آگے برجی و ہاں موجود مسلمان نورانی کیف کے آغوش میں جذب ہوتے کے جضورا کرم تعلیق کی یاد تازہ ہوگئی۔ حضرت سیدنا عمرفاروق رضی الله تعالی عند کی روتے روتے بیند نے گئی بند نے گئی سب کودور رسالت ما جلیق یاد آگیا۔

محبوب کو جو چیزمحبوب ہوتو محب کی نظر میں بھی وہ بے حدمحتر م ہوتی ہے اورات دوسروں پرفوقیت دی جاتی ہے یہی دستورمحبت ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند نے اپنے عبد خلافت میں تمام از واج مطبرات رضی اللہ تعالی عنہی کودس ہزار اور حضرت سیدہ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہارہ ہزار سالانہ وظیفہ دیئے تھے۔اور بیروجہ بیان فر مائی کہ ان کو دو ہزاراس لئے زائدہ یتا ہوں کہ وہ عالم عالمیان اللہ تعین ۔

محبوب کا نام محب کی سانسوں میں رسا بساہوتا ہے حضور اکر میں گاہم پاک ایسا اہم پاک ہے کہ جواللہ تبارک وتعالیٰ کواسکے ملائکہ وانبیاء ومرسلین کومونین اور کا نئات کی ہمر چیز کودل وجان سے بیاراومحبوب ہے۔ بیابیاہم پاک ہے جہاں رقم ہوتا ہے وہاں خوشبوؤل کے قافلے امر سے ہیں رحمتوں کا مزول ہوتا ہے محبتوں کی بادشیم رقص کنال ہوتی ہے۔ عشق کے گل

وگزار کھلتے ہیں عقیدتوں کے حل وگو ہر نثار ہوتے ہیں ۔قوس قزح کے رنگوں کی دلفر پیال ہوتی ہیں یوسوں کی برسات ہوتی ہے قرۃ العین ہوتی ہے۔ صلوۃ وسلام کے نفح بھرتے ہیں ادب ہے گردنیں خم ہوتی ہیں۔ دلوں میں کیف وسرور کے آبشار گرتے ہیں اور اس اسم کی عظمت و یا کیزگ کا بیالم ہے کہ جب اس کولیوں پر لانا ہوتا ہے تو دہمن کو پہلے ہزار بار مشک وگلاب سے جھونا پڑتا ہے لیکن پھر بھی دہمن اس قابل مہیں ہوتا کہ اسم جھے بھیلے لیوں سے ادا کیا جائے۔

حضرت سيّدنا عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عثم كے جالى زيد ك اوت كانام بھى محمد خاائي مرحبہ كى نے ان كو يكاركر يرا بھلاكہا حضرت عمر فاروق رضى الله عنه كومعلوم ہواتو بڑپ الشخاس نام كى تو بين عاشق وصادق كوكب گواراتھى آپ رضى الله تعالى عنه نے اے فور آبلاكر فرمايا تم ہمارے نام كى وجہ ہے اسم محمد الله بي پرگالياں نہيں پڑ سكتيں البندااى وقت نام بدل كر عبد الرحمٰن ركھ ديااور حضرت طلحارضى الله عنه كى خدمت بين حاضر ہوتے حضرت محمد بن طلحارضى الله عنه نے مناسر جھكاويا الله عنه نے عرض كيا: امير المومنين ميرانام محمد الله كا انتخاب كردہ ہے ۔ محب نے سناسر جھكاويا فرمايا: اگر يہ بي ہوتو جاؤرسول الله عليہ كا ركھا ہوانام بين نييں بدل سكتا۔ عبد الحمد كے والد كانام محمد شاايك شخص نے آنہيں كہا:

اے مجر اللہ تیرے ساتھ ہے کرے اور ہی کرے۔ حطرت سیّد ناعمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتو اسے بلا کر کہا:

تمہارے سب سے رسول اللہ اللہ کو ایسا کہا جائے۔ واللہ جب تک میں زندہ ہوں تہمیں اس نام نے بیس پکاراجائے گا۔ لہٰذااسکا نام تبدیل کردیا۔

محبت ہوتو اتباع واطاعت محبوب اللہ ہوتی ہے اور محبت کا پہمی تقاضاہ کہ جو تمل محبوب اللہ تعالیٰ محبوب ا

دنیائے محبت وجشق میں بیداکٹر دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں محبوب ہوتا ہے وہ جگہ ومقام محب کی آگھ کا تارا ہوتا ہے۔ اس کی جنت بھی وہیں ہوتی ہے۔ عاشقانِ رسول مطالقة کی میک منافقی اور ہے کہ اگر موت آئے تو شہر محبوب تطالقہ میں آئے حضرت سیدنا عمرفاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ول میں بید ولولہ اور جذبہ ہروفت شعلہ زن رہتا تھا کہ مدینہ باسکینہ کی خاک نصیب ہوآ ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر بید عافر ما یا کرتے تھے۔

اے اللہ! مجھے اپنی راہ میں شہادت تھیب فرمانااوراپ حبیب اللہ کے شہر میں موت عنایت فرمانا۔

عاشقان رسول متالیق کی دعااللہ تعالی بھی رضیں فرما تا چنا نچ آپ رسی اللہ تعالی عنہ پر البولولو فیروز نے حملہ کیا جوابران کا باشندہ تھا اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نصرانی غلام تھا جو نہا وندگی جگک میں گرفتار ہوا تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس سے ہوئی وصال سے قبل آرز وتھی کہ حضورا کر منطق کے قدموں کے نیچے فن ہوں اس خلش نے بیتا ب کررکھا تھا چنا نچ اپنے صاحبزاد سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا: اُم المونین حضرت عاکشہ صد بیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا: اُم المونین حضرت عاکشہ صد بیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ منین مت کہنا۔

جب وہ اُم المونین کی حدمت میں حاضر ہوئے تو وہ رور بی تھیں عرض کیا: عمر رضی اللہ تعالی عنہ سلام کہتے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت چاہتے ہیں کہ اپنے دونوں رفیقوں کے یاس فرن ہوں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها نے فرمایا: میں نے بیرجگدا ہے کے رکھی ہے لیکن اپنے نفس پر عمر کور جمجے دیتی ہوں۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ والیس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیتا ہانہ پوچھا:

> کیاجوابلائے؟ عرض کیا۔

جوبات آپ کومحبوب تقی ام الموشین رضی الله تعالی عنها نے منظور کرلی ہے۔ فرمایا:

الحمد لله میرے زو یک کوئی چیزاس سے بر ھاکرنہیں۔ پھرصا حبزادے سے مخاطب ہوکر فرمایا:

جب وصال ہوتو جنازہ لے جانا دروازے پر پہنچ کرسلام کرنا اور کہنا عمرا جازت جا ہے ہیں آگر دہ محصولوا جازت دیں تو اندر لے جانا ورند سلمانوں کے عام قبرستان میں لے جا کر فن کر دینا۔

وصال کے بعد وصیت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناز ہ درعا تکشیصد بقارضی اللہ تعالی عنہا پر رکھااورخودسلام کے بعد عرض کیا۔

عمر بن خطاب اجازت چاہتے ہیں۔

اندرے ام الموشین رضی اللہ تعالی عنها نے جواب مرحت فرمایا۔اندر لے آؤ۔ لہذا بے قرارعاشق کواپنے آ قاومول اللہ کے قدموں میں دفن کرتے ہی قرارآ گیا۔

### حضرت سيّد ناعثان غني ذوالنورين رضي اللّد نعاليّ عنه: \_

دونوروں والے حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عند کی حیا کا یہ عالم تھا کہ مجوب رب وورد بھی اسکاخیال فرماتے تھے۔ ان کی حضور اکرم اللہ تھا تھے کے دست مبارک میں دیا اور منفر و ویگا نہ تھا۔ جس وقت انہوں نے اپناہا تھ حضور اکرم اللہ تھے کے دست مبارک میں دیا اور بیعت ہوئے ای کمیے وہ ہاتھ ان کی نظر میں بے حد محترم وذکی وقار اور مجبوب ہوگیا تھا اب محبت و عشق کا نقاضا یہ تھا کہ وہ ہاتھ جے محبوب اللہ اللہ تھا کہ دست نورے میں ہونے کا شرف حاصل عشق کا نقاضا یہ تھا کہ وہ ہاتھ جے محبوب اللہ اللہ اللہ کہ داس پردلیل ہوا تھا کہ کی نوع ست ہے آلودہ نہ ہولبندا ان کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لیحد اس پردلیل ہوا تھا کہ وہ واپسیں تک اس ہاتھ کو نجاست یا تھل نجا ست سے میں نہ ہونے و یا۔ جس طرح گا ہ کی خوشو کو مقید نہیں کیا جا سکتا ۔ جس طرح کا ایک ایک کی روشنی کی جھلنے جس طرح گا ہے کی خوشوہ کو مقید نہیں کیا جا سکتا ۔ جس طرح کا ایک کی ویشی کیا جا سکتا ۔ جس طرح کا ایک کی ویشی کیا جا سکتا ۔ جس طرح کا ایک کی ویشی کیا جا سکتا ۔ جس طرح کا ایک کی ویشی کیا جا سکتا ۔ جس طرح کا ایک کی ویشی کیا جا سکتا ۔ جس طرح کا ایک کی خوشوہ کو مقید نہیں کیا جا سکتا ۔ جس طرح کا ایک کی ویشی کیا جا سکتا ۔ جس طرح کا ایک کی ویشی کیا جا سکتا ۔ جس طرح کا ایک کی ویشی کیا جا سکتا ۔ جس طرح کا ایک کی ویشی کیا جا سکتا ۔ جس طرح کا ایک کی خوشوہ کو مقید نہیں کیا جا سکتا ۔ جس طرح کا ایک کی کیا جا سکتا ۔ جس طرح کا ایک کیا کی کیا جا سکتا ۔ جس طرح کا ایک کیا جا سکتا کیا جس کیا کیا کیا کا ایک کیا گا کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا گا کیا کہ کو کیا کیا کیا کہ کا کا کو کیا کیا کہ کا کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کہ کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کو کیا کہ کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کیا کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو ک

ے روکانییں جاسکتا، جس طرح دن کے اُجائے کو چھپایاتیں جاسکتا ای طرح قبول اسلام کی مہک ظاہر ہوئے بغیرر فہیں سکتی لبذاگر دش ایام نے دیکھا کہ دہی عثان بن عفان جو کل تک سب کی آئے کا تارا تھاجب رسول اللہ اللہ اللہ اللہ و متوالا بنا اور دین اسلام کا والہ شیدائی ہواتو رسیوں میں جکڑے ہوئے کمرے میں بند پڑا تھا ان کا چھاتھ بن ابولعاص امیہ عفل کمرے کے باہر کہل رہا تھا تھوڑی دیر کے بعدوہ کمرے کے دروازے پررکا اور باواز بلند اولا: عثان جب تک تم این آ باؤا جدادے دین کی طرف لوٹ کرٹیس آتے ای حالت میں دہوگے۔

چپاجب تک جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باتی ہے اس میں سے حب رب ودوداور اسلام کی محبت نکل نہیں عتی۔

کمرے کے اندرے آواز آئی چچا کا غصداور تجڑک اٹھا منہ سے جھاگ اڑنے نگا غضبناک کیجے میں بولا:میرانام تھم بن العاص ہے جب تک تم پیشدائد کے درروا کرؤں گا۔ تومیل ولات دمنات وعزی کی طرف لوٹے بغیر کوئی چارہ کارنظر نہیں آئے گا

چاہیں بھی عاشق رسول ﷺ ہوں جس طرح جا ہودل کی حسرت نکال لینا۔ دوبارہ کمرے کے اندرے آ واز سنائی دی تو تھم بن العاص غصے سے بھٹکارنے لگا۔

ظلم ہمیشہ جن کو دبانے کے لئے روار کھاجاتا ہے لیکن بالآخر فتح حق کا مقدر ہے۔ چیا کے ظلم نے شکست مان لی اور حضرت سیّدنا عثان غنی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ حضورا کرم آلیاتی ہے۔ محبت وعشق کی بلندیوں پرمجو پروازر ہے وین اسلام کے فروغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے۔ اورا پنے رب کریم اور محبوب کبریانیاتی کی رضاو خوشنودی کے لئے اپنی دولت سے مسلمانوں کے لئے آسانیاں ہم پہنچاتے رہے۔

آپ رضی اللہ تعالی عنہ کواپ آقا ومولائی کے ساتھ اتنی محبت وشیفتگی تھی کہ اپنے محب آتا و مولائی کے ساتھ اتنی محب محبوب آقالی کی فقیرانداور زاہدانہ زندگی و کمچھ کر بے قرار رہتے تھے اور جب موقع ملا آپ اللہ کی خدمت اقدس میں تحا گف پیش کرتے تھے۔ کی خدمت اقدس میں تحا گف پیش کرتے تھے۔

محبوب موجود بوتو محب کوئی کام اسکے بغیر نیس کرتا اگر ایسا کرے تو پیجبوب سے نقدم

محبوب موجود بوتو محب کوئی کام اسکے بغیر نیس کرتا اگر ایسا کرے تو پیجبوب سے نقدم

محبت بھی ایسی تام بھی کہ محبوب آتا تا تا تا تابید ہے جو ہے بھی کوئی کام اپنی مرضی سے سرانجام

مبت بھی ایسی تام بھی کہ محبوب آتا تابید ہیں کہ جب حضورا کرم تابید ہج کے لئے تشریف لے گئے تو منیں دیا۔ تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ جب حضورا کرم تابید ہج کے لئے تشریف لے گئے تو مناز گئے ہوئے وصادق حضرت مثان خی رضی اللہ تعالی عند کو سے کہا لیکن صدیبیہ سے سلح کے معاملہ میں مگہ بیجا کفار نے آپ رضی اللہ تعالی عند کوطواف کے لیے کہا لیکن سے میں ہوئے ایک معاملہ میں مگہ بیجا کفار نے آپ رضی اللہ تعالی عند کوطواف کے لیے کہا لیکن آپ رضی اللہ تعالی عند کے ایک کہا لیکن آپ رضی اللہ تعالی عند نے انکار کردیا، اور فر مایا: جب تک میرے آتا و مول تابید اسکا طواف نہیں کرسکتا۔

سب نے زیادہ تکایف دہ اور سوبان روح منظرہ ہوتا ہے جب دل وجان سے بیارا محبوب نظرواں کے سامنے تا حیات بخصت ہور ہا ہو چضورا کرم اللہ کا ہے رفیق اعلیٰ کے پاس تشریف لے جانے کا منظر کوئی معمولی منظر نہ تھا تمام عشاق وجمین کے قلوب پر جوگز رر ہی تھی ہے وہی جانے تھے کئی کو ہوش نہ تھا جب حضرت سیدنا عثان نحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواپے آتا ومولا فرموجودات و باعث تطابق کا نئات علیقہ کے وصال کا سناتو دھچکالگا کہ چلئے پھرنے کی طاقت نہ رہی ہائت تیارلیوں سے نکلا۔

نيا غيني ا كبي ولا تساي و حق البكاء على السيد

(اے میری آنگھ خوب رواوررونے ہے نہ تھک اس لیے کہ آقلط پی پرونے کا وقت آن پہنچاہے)۔

حضورا کرم اللہ کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا حال بیرتھا کہ دل ود مان محبوب اللہ تعالی کے دول ود مان محبوب اللہ کی یادوں کا آبادگاہ ہے ،وئے تھے اکثر و بیشتر اپنے بادی و آ تالی کے خیال میں اس قدر مستفرق ومحوجو تے کہ گردو بیش کا ہوش ندر جنا تھا اپنی حالت کے بارے میں ایک دن خود ہی

ارشادفر مایا که جب حضرت سیدناابو بکرصد این اکبررضی الله تعالی عند کی بیعت ہو چکی تو میں بدیند منورہ کے قلعوں میں سے ایک قلعہ میں جیشا ہوا تھا کہ سیدنا عمرفاروق اعظم رضی الله تعالی عند میرے پاس سے گزر لے لیکن میں نے اپنے تم کی وجہ سے ان کا خیال بھی نہ کیا۔

محت صرف محبوب کی ذات تک محدود نبین موتی بلکه اس کے الل بیت ، عزیز دافریاء اورائل قرب تک پھیلی ہوتی ہے ان میں اسے محبوب کی جھلک نظر آتی ہے۔ اور وہ ان کی خدمت کے لیے ہمہ وقت آبادہ و تیار رہتا ہے۔

ایک مرتبہ اہل بیت نبوی میلائے پر کئی روز فقر وفاقہ سے گزر گئے حضرت سیدنا عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کومعلوم ہواتو ہے چین وضطرب ہو گئے آتھوں سے آنسورواں ہو گئے ای وقت کئی بور ہے گیجوں، آٹا ، مجبور، بحری کا گوشت اور تین صدیفقہ لے جاکرام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کی خدمت بیں بیش کر کے عرض کیا: جب اس قتم کی ضرورت میش آئے تو عثان کو یا وفر مایا جائے ۔ محبت واراوت کالازی نتیجہ ہے کہ مجوب اللہ اللہ تعالی عنہ وفول میں بھی محبوب آ قابلی کی وائن کی جائے وفعل یہاں تک کہ حرکات وسکنات اورا تفاقی باتوں میں بھی محبوب آ قابلی کی اجائے کی جائے ایک مرجبہ حضرت سیدنا عثان غنی و والنورین رضی اللہ تعالی عنہ وضو کرتے ہوئے متبسم ہوئے لوگوں نے ہوئے ویکی قو فر مایا: میں نے ایک مرجبہ تخضرت آلی روی فیداہ کواس طرح وضو کرتے بنتے ہوئے و یکھا تھا۔

محب کی دلی آرز و وتمنا ہوتی ہے کہ نہ صرف زندگی میں بلکہ بعد ازموت بھی کی طرح محبوب کا قرب ونز دیکی نصیب ہو۔ حضرت سیدنا عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عبد خلافت میں جب فتنہ نے سرا کھایاتو اس دوران میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شام جاتے ہوئے بارگاہ خلافت میں عرض کیا: اے امیر المونین یبال کے حالات قابل الظمینان بیس جاتے ہوئے ساتھ شام چلیں وہاں آپ کا بال بیکا نہیں ہوسکتا۔

امير المومنين سيدناعثان غنى رضى الله تعالى عنه في محبت وعشق رسول اليفي مين ژو بي

دیں چنانچیآ مخضرت اللہ نے خودا ہے دست مبارک سے اسے مٹادیا۔

یں ہو ہیں۔ حضرت سیدناعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نز ویک محبت کا سب سے بڑا کر شمہ میہ ہے کہ دور کے لوگوں کو قریب کر دیتی ہے لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبار کہ اس پر گواہ ہے کہ انہوں نے حتیٰ الا مکان لوگوں کومجت کے ذریعے قریب کرنے کی سمی بلیغ کی۔

اولاد سے محبت فطری جذبہ ہے جس پر کسی کا بس نہیں ایک روز حضرت سیّد ناعلی رضی
الله تعالی عند نے حضرات حسنین رضی الله تعالی عنه کوالله تعالی اوراک کے چہروں کو دیکھ رہے تھے حضرت سیّد ناحسن رضی الله تعالی عنه کوالله تعالی اوراس کے رسول الله کی محبت ماں کی کو کھ سے لی تھی باپ کی محبت بھری نظروں سے اپنی جانب دیکھتے دیکھ کر کو یا ہوئے۔

اے دالد کرم! آپ ہم نے بہت مجت فرماتے ہیں؟ بال! میں تم سے مجت کرتا ہول۔

حضرت سيّد ناعلى مرتضى رضى الله تعالى عند فرمايا:

جس وقت الله تبارك وتعالى آپ كے دل كى جانب نظر فرمائے گا تووہ آپ كے دل ميں اپنى محبت كے سواد وسرول كى محت د كيھے گا۔

لخت جگری بات من کرحضرت سیدناعلی رضی الله تعالی عند نے رونا شروع کردیا اور بہت زیادہ روئے پھر بیٹے کونخاطب کر کے فرمایا:

پرہمیں گیا کرنا جا ہے جب کے تبہاری طرح کی پیاری اولا و اور میرے جیسا محبت کرنے والا باب ہو۔

حضرت سیدناعلی رضی الله تعالی عند نے بیٹے کی وہانت کا جائزہ لینے کے لئے قرمایا: حضرت سیدناحس رضی الله تعالی عند نے عرض کی:

والدكراي ايتو نهايت دولوك بات ب كرمحبت الله تعالى ك لئ ب كيونكه محبت

ہوئی آوازے کہا:خواہ میراتن سرے جُداہوجائے کیکن میں جوار سول باللہ کوئیں چیوڑ سکتا۔ اور پھرآپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مظلوم شہادت سے حضور نبی کریم بیلاتے ہے۔ اپنی مجت وعشق میں صداقت کا عملی شہوت دے دیاور شہر مجبوب کاللہ میں آسودہ خواب ہوئے۔ حضرت سیّد ناعلی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ:۔

محب محیوب پرجان شارکر نے کے موقع کی تلاش میں رہتا ہے اورا ہے موت کا شہر برابرخوف نہیں ہوتا حصرت سیدناعلی مرتضی اللہ تعالی عندا کی زندہ جاوید مثال ہیں ہجرت کی شب آ قائے نامدا مالی ہے حضرت سیدناعلی رضی اللہ تعالی عنہ کوا ہے بستر مبارک پر استراحت کا علم دیااورخود حضرت سیدنا ابو برصد این رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ سوئے مدید چل استراحت کا علم دیااورخود حضرت سیدنا بو برصد این رضی اللہ تعالی عنہ کا شاندا طہر کا گھرا کرد کھا تھا تا کیل کردیں اس ہنگام حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موت سے بے نیاز ہوکر محواستراحت ہونا حضور نبی کریم اللہ تعالی عنہ کا موت سے بے نیاز ہوکر محواستراحت ہونا حضور نبی کریم اللہ تعالی عنہ کا موت سے بے نیاز ہوکر محواستراحت ہونا حضور نبی کریم اللہ تعالی عنہ کا موت سے بے نیاز ہوکر محواستراحت ہونا حضور نبی کریم اللہ تعالی معنی کریا ہوئی معنی کیا ہوت ہوں کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنا کوئی معنی نہیں رکھا۔

وقت کے ہم آ ہنگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رسالتمآ بظافیہ ہے محبت وعش کے چراغ کی روشی تیز سے جیز تر ہوتی گئی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہرقول وفعل سے محبت وعشق رسول اللہ تعالی منہ کے مدیب کے وقت جب معاہدہ صبط تحریب ملا ان کی خدمت حضرت سیدناعلی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے سیر دہوئی انہوں نے دستور کے مطابق محمد اللہ کے مبارک سیدناعلی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے سیر دہوئی انہوں نے دستور کے مطابق محمد اللہ تعالی میں اللہ تعالی عنہ کے سیر دہوئی انہوں نے دستور کے مطابق محمد اللہ تعالی کے مبارک میں اللہ تعالی کی ابتداء کی تو مشرکین نے لفظ رسول اللہ تعلی پر اعتراض کیااور کہا: اگر ہم معلی کورسول مان لیتے تو جھاڑا کس بات کا تھا؟

 مارى دات في نديكا تا\_

این آقاد مولامحسن انسانیت الله کی بعد حضرت سیدناعلی رضی الله تعالی عنه کو رست به کیف و برنگ نظر آتی تھی ظاہر ہے محبوب علیہ کے بعد محب سادق کی دنیا اداس، وریان ہوگئ تھی ایک روز کا واقعہ ہے کہ آپ رضی الله تعالی عند رنجیدہ اور چا دراوڑھے ہوئے سے حضرت سیّد نا ابو بگرصد بی نے وجہ بوچھی کہا: آپ نے رسول الله تعلیم پر بھوے زیادہ مملین کسی کود یکھاہے؟ حضرت سیدناعلی رضی الله تعالی عنداس قدر غریق محبت و مشق مطابقة رہا کرتے سے کہ لوگوا اپنی اولاد کو محبوب الله تعلیم ہوئے۔ تعلیم دو۔

### حفرت سيّدنا ابوعبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنه: \_

امین الامت حضرت سیدنا ابوعبیده بن الجراح رضی الله تحالی عندا ہے محبوب آ قالی الله کی محبوب آ قالی الله کی محبت میں ہروفت سرشارر ہے تھے۔ یوم اُحد عقب بن ابی وقاص کے جملے ہے حضور اکر محالی کی رخسار مبارک میں خود کی دوکڑیاں گھس گئیں تو حضرت سیدنا ابو برصد ای اکبر رضی الله تعالی عند آنخضرت کی طرف دوڑ ہے ہوئے آئے اور مشرق کی جانب سے حضرت سیدنا ابوعبیده بن جراح رضی الله تعالی عند بھا گئے ہوئے آئے دونوں عاشق اپنے محبوب آ قالی عند بھا گئے ہوئے آئے دونوں عاشق اپنے محبوب آ قالی کی بارگاہ میں پہنچ حضرت سیدنا ابو بمرصد بق رضی الله تعالی عند نے حضرت سیدنا ابو بمرصد بق رضی الله تعالی عند نے حضرت سیدنا ابو بمرصد بق رضی الله تعالی عند نے حضرت سیدنا ابو بمرصد بق رضی الله تعالی عند برسیقت کی تھی انہوں نے کہا:

اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ! میں اللہ تعالی کے لئے آپ سے درخواست کرتا ہول کہ جھے اجازت دیں گدرسول اللہ علیہ کے زخسار مبارک سے جو و کے جلتے نکالوں۔

حضرت سیدناابو بکرصداق رضی القد تعالی عند نے اجازت دے دی حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عند نے اپنے دانتوں ہے ایک صلقہ پکڑ کر تھینچا تو پشت کے بل صرف الله تعالی کاحق ہے لہذا محب تو صرف الله تعالی کے ساتھ کریں۔اور شفقت اولا و کاحق ہے لہذا شفقت اولا دے کریں مخلوق شفقت کی مستحق ہے اللہ تعالی کی محبت میں کوئی شریک نہیں موسکتا۔

زندگی کے دن سامید رسول عربی تلاقیقی میں بڑے اطمینان وسکون سے بسر ہور ہے تھے،
کہ رب ودود کی طرف سے اپنے محبوب تلفیق کا بلاوا آگیا۔ محبوب تلفیق نے محب کے فرمان پر
لیک کہااور اسکے پاس تشریف لے گئے اس جان کاہ صدمہ کا حضرت سیدناعلی رضی اللہ تعالی عنہ
پر بے حداثر ہوا کیونکہ بجین وجوانی سب سرور کو نین تعلیق کے سامیہ عاطفت میں گزرے متے للبذا
اپنے آقاد موالد تلفیق کے وصال پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر سکتہ کی ہی حالت طاری ہوگئی۔

محبوب التحقیق و تسل دین و الول میں حضرت سیّد ناعلی رضی الله تعالی عنه بھی شامل عنے و الول میں حضرت سیّد ناعلی رضی الله تعالی عنه بھی جو محت میں جوج محت میں حضرت علی رضی الله تعالی عنه کے تقے و فور محبت میں حضرت علی رضی الله تعالی عنه کے علم میں مزیدا ضافہ ہوا۔

حضورا کرمین کے جدائی کے قم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونڈ ھال کررکھا تھا کسی پل چین نہ آتا تھاا یک روز جذبات فم وفر قت نے اشعار کالبادہ اوڑ ھالیا۔

لقد غشت اظلمة بعد موته نهارا فقد زادت على ظلمة الدجى الاطرق الناعي بليل فراعنى و ادقنى سما استقر منا ديا

ان کی موت کے بعد ہم پر تار کی چھا گئی جس میں دن کالی رات سے زیادہ تاریک

الوكيا-

بائے رات کوآنے والا مجھے جدائی کی خبردے کرلرزہ براندام شکرتا اورآ واز دے کر

گریزے اور ایک دانت اوٹ گیا انہوں نے دومراطقہ دانتوں میں لے کر تھینچا تو دومرادانت بھی ٹوٹ گیا اور اپنے محبوب عظیمت کی تکلیف رفع کرنے کے لیے اپ دودانت قربان کردیے۔ حضرت سید تاسعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ:۔

مجت کا کوئی ایک خاص رنگ نہیں ہوتا بلکہ یہ متنوع رنگوں میں طاہر ہوتی رہتی ہاور
یہ سرداا ہے محبوب اور اس سے متعلقات کے گر دگر دش کرتی رہتی ہے۔ حضرت سید ناسعد بن ابی
وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کوحضور اکر مہلی کی نسبت سے مدینہ منورہ سے بہت محبت تھی کیونکہ
محبوب کی ہرچیز سے محبت ہوتی ہے۔ آ ب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں فوت ہونا بھی پہند نہ فر ماتے
تھے۔ جوں جوں بیاری طویل ہوتی گئی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے جینی دوچند ہوتی جاتی تھی۔
رسول اکر مہلی نے اشکیار دیکھ کر یوچھا:

روتے کیوں ہو؟

عرض كيا:

معلوم ہوتا ہے ای سرزمین کی خاک نصیب ہوگی جس کواللہ تعالیٰ اور رسول اکرم اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم اللہ تعلقہ کی مجبت میں ترک کرچکا ہوں۔

آ قائے نامدا علیہ نے اپنے محب صادق کو کی دی اور ان کے دل پر ہاتھ رکھ کر تین مرتبہ فرمایا: اے اللہ سعد کو صحت عطافر ما۔ چنانچ آپ ملیہ کی دعانے حضرت سید ناسعد بن ابی وقاص کوایک نگ زندگی عطافر مائی ۔

محبّ سب کچھ بھول سکتا ہے لیکن جس شخص نے اسکے محبوب کوکوئی اذیت یا تکلیف پہنچائی ہویا اسکی شان میں گنتا خی کا مرتکب ہوا ہوتو اس شخص کو وہ تازیت اپناد شمن تصور کرتا ہے اور اسکے لیے اس کے کسی گوشد دل میں ترجم ورافت نہیں ہوتا اگر چداس شخص کے ساتھ اس کانسبی تعلق ہی کیوں نہ ہو عتبہ بن الی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سعد بن الی وقاص

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی تھے انہوں نے حالت کفر میں غروہ احدیدں رسول اللہ اللہ کا روئے انورزخمی کیا تھا۔ حضرت سیدنا سعدین الی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر مایا کرتے تھے۔ واللہ میں عتبہ سے زیادہ بھی کی شخص کے خون کا بیاسانہیں ہوا۔

محبّ کی بیتمناہوتی ہے کہ مجبوب اللہ کی رضا کیلے موقعہ کی تاک میں رہتاہے خاص طور پر جب غنیم کی طرف سے نقصان پہنچانے کا اختال ہوتو اسے چین نہیں پڑتا۔

ایک مرتبہ صاحب کوڑ تھے گئے کسی غزوہ سے تشریف لارہے تھے بوفت شب ایک جگہ قیام فرمایا اس جگہ غنیم نے حملہ کا خطرہ موجود تھا کافی دیرے جاگ بھی رہے تھے کہ اپنی زبان مبارک سے فرمایا: کیااچھا ہوتا اگر میرے اصحاب میں سے آج رات کوئی پہرہ دیتا۔

حضرت سیدہ صدیقہ کا نئات رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ انجھی فقرہ مبارک مکمل نہیں ہواتھا کہ اسلحہ کی جھنکار نی سرور کو نیں ہوئیا گئے نے یو چھا: کون ہے؟ آنے والے نے عرض کی سعد بن ابی وقاص! تم کیسے آئے ہو؟

عرض کی نیارسول الله الله ازخود خیال آیا که آج آپ ایک کی حفاظت کرنا جا ہے۔ اس فرض کوادا کرنے کے لیے حاضر خدمت ہو گیا ہول۔

آپ الله نے ساعت فرمایا اس محت وجان شارے بے حد خوش ہوئے اور دعاوی۔

## حفرت سيّد ناعبدالرحن بنءوف رضي الله تعالى عنه: \_

محبوب الشطائية كے وصال كے بعد ہراصحاب رسول كى ونيا اندھر ہوگئى تقى، اب تو فقط ياديں ہى رہ كئيں تھيں۔ اور ہميشہ ياديں محب كورلا ديتى ہيں اور تزياديتى ہيں۔ حضرت سيدنا عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله تعالى عند كا قلب حزيں اپنے آقاومول الله تھے كى يادے ہميشہ مملو رہتا تھا ایک دن آپ رضى الله تعالى عندنے دوستوں كودعوت پر مدعوكيا كھانے بيٹے تو روثى اور یہ اعت فرمایا تو سرور کو نین اللہ بعد خوش ہوئے اور ان پر صلو ہ پڑھی۔ حضور اکر مہلی ہے بہت خوش ہوتے تو فرماتے:

اللهم صل على فلان.

یعنی اے اللہ! فلال شخص پررحت نازل فرما، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنداوران کی تلوار کے لیے دعا کی۔

یہ پہلی تلوار تھی جوراہ فدویت وجال شاموی میں ایک بچے محب کے ہاتھ ہے بنام دکی تھی۔

## حضرت سيدناطلحا بن عبيداللدرضي الله تعالى عنه: -

غزوہ احدیلی دشمنان رسول الله الله اور دین اسلام کی جنگی تیار یون اور یلخارے یوں عیاں ہوتا تھا جیسے وہ مسلمانوں کو شم کرنے کے لئے فیصلہ کن جنگ کررہے ہیں اُدھر عاشقان رسول الله الله نظری میں کم ہونے کے باوجود جس پامردی و دلیری و جان شاری سے نتیم کے ساتھ نیرو آزیا تے تھے اسکی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے حضرت سیدنا طلحہ بن عبید الله رضی الله تعالی عند انہیں عشاق میں سے تھے جوا ہے محبوب آ قابل کی کھا ظامت اس انداز سے کررہے تھے کہ آسان پر ملا کہ بھی عش عش کرا تھے ہوں گے۔

اس غزوہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دانہ دار فدویت وجال نثاری کے جیرت انگیز مناظر دکھار ہے جے کفار کا ہر طرف سے نرغہ تھا۔ تیروں کی ہارش ہور ہی تھی خون آشام آلواریں چک چہک کر آتھوں کو خیرہ کر رہی تھیں صد ہا کفاررسول عربی اللیقی کی طرف پورش کر رہے تھے اس وقت جمال نبوت ملیقی کا پہشیدائی ہالہ بن کرخورشید نبوت کو آئے بیچھے دا گیں یا گیں ہر طرف سے بچار ہاتھا تیروں کی بوچھاڑ کو تھیلی پر دو کتا آلموار اور نیزہ کے سامنے اپنے سینے کو پہر بنا تا جب کفار کا فرغہ زیادہ ہوتا تو شیر کی طرح تر بی کرحملہ کرتا اور دشن کو چیھے بناؤیتا کسی تا ایکار نے ذات گوشت د کیچرکر ہےافتیار روپڑے حضرت سیدنا نوفل بن ایاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونے کی۔ وجہ دریافت کی تو ہوئے:

رسول التفاقط الدرآپ کے اہل وعیال کوتمام زندگی پیٹ بھر کر جو کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوئی یہاں تک کرآپ علیقہ کاوصال ہو گیااس بناپر پی خیال آتا ہے کرآ تخضرت علیقہ کے بعدا سے دنوں تک دنیا میں رہنا ہمارے لئے بہتر نہیں ہے۔

## حضرت سيّد تاز بير بن العوام رضي الله تعالى عنه: \_

محبوب التعلیق کی شخصیت میں الی کشش ومقناطیسیت ہے کہ حلقہ بگوش اسلام مونے کے ساتھ بی آپ سلام مونے کو ساتھ بی آپ سلام مرزمجت وعشق بن جاتے ہیں اسم حبیب التعلیق پرمر منے کو سعادت از کی تصور کیا جاتا ہے ناموں رسالت منطق پر جان نجھاور کرنا آسان ہوجاتا ہے۔ افریت رسول عربی جاتا ہے بی جاتا ہے اوراڈیت پہنچانے والے کی جان کے در ہارے رہتا ہے۔ در ہارے رہتا ہے۔

حضرت سیدناز بیربن العوام رضی الله تعالی عنه حضرت سیدنا ابو بکرصد ایق رضی الله تعالی عنه حضرت سیدنا ابو بکرصد ایق رضی الله تعالی عنه کتابی و الله عنه کتابی و الله عنه کتابی و الله الله عنه کتابی و الله الله کتابی الله تعالی عنه بروی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله الله تعالی الل

زبیریهٔ لیاا علی آلوار لے کرکیوں آرہے ہو؟ عرض کیا!

مجحاطلاع مل تقى كدالله فدكرت أب الفي كرفقاد كراي سي عن البدار مان مبر باتحد

توكيخ لك:

اگر چہ میں ان پاکیزہ ہستیوں کی طرح عمل نہ کرسکا مگر آنخضرت علیقہ اور شیخین رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ محبت رکھتا ہوں اور اُمید ہے کہ ای محبت کی بناپران کا ساتھ نصیب ہوجائے گا۔

محب کی نظر میں آ فارمجوب کی جان سے زیادہ قدرومزات ہوتی ہے اوروہ اس کیلئے مرایہ حیات ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر اور دیگر کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مسے فابت ہے کہ وہ آ فار مصطفی اللے ہے تیمرک ماصل کرتے ہے نبی کریم عظامی کی صلوٰۃ کی جگہوں کا قصد کیا کرتے ہے۔ ان راستوں کو وقور تر جن راستوں پراللہ تعالی کے بیارے مجبوب تالیہ کے مبارک قدم لگے ہوئے ہے وقور تر جن راستوں پراللہ تعالی کے بیارے مجبوب تالیہ کے مبارک قدم لگے ہوئے ہے اس آ ہے تھے اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنے کے باس راحت انس وجان تالیہ کی تھا۔

حضورا کرم الله کی علالت نے برصحافی رسول النفظ لله کومشوش و زردہ کررکھا تھا۔
مجوب علیہ علیل ہوں تو تحبین وعشاق کو جعلا کس طرح چین نصیب ہوسکتا تھا علالت کو تین ہیم
گزر کی سے تھے تمام عشاق باصفا بفر مان رسول اللہ علیہ حضرت سیدنا ابو بکرصدیت اکبرضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں صلو قادا کرتے سے ان دنوں آپ اللہ علیہ بابرتشریف نہیں لاتے سے نگاہیں دیدار کے لیے ترس گئیں ایک دن آفاقہ محسوس کیا تورسول رصت تھے نے اپ ججرہ مبارک کا پردہ اٹھا کرد یکھالوگ اس وقت حضرت سیدنا ابو بکرصدیت رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت مبارک کا پردہ اٹھا کرد یکھالوگ اس وقت حضرت سیدنا ابو بکرصدیت رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت مبارک قرآن یاک کے ورق کی طرح پرنورتھا حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ تعالی عنہ مبارک قرق مبارک کی طرف مرکوز تھی حضرت کے دیدار میں جی موجا نمیں سب کی توجہ حجرہ مبارک کی طرف مرکوز تھی حضرت

غرض آپ رضی الله تعالی عند دیر تک بها دری سے مدافعت کرتے رہے، یہاں تک کدوسر سے صحابہ کرام رضی الله تعالی عنبم مدو کے لئے آپنچے۔

حضرت سيّد ناانس بن ما لك رضي الله تعالى عنه: ـ

مجت کی راہیں صدابہار پھولوں سے اٹی رہتی ہیں جب عاش ان پرگامزن ہوتا ہے تو پہلے قدم پر ہی وہ محورو بے خود ہوجا تا ہے۔ دنیا کی آلا پیشین رفتہ رفتہ اسکی و جود سے نکل جاتی ہیں۔ادروہ صرف اپنے محبوب کا ہوکررہ جاتا ہے۔اوراس کے خیالوں میں محور ہتا ہے۔

> ایک روز انہول نے محبوب کے کی زبان درختاں سے سنا: محبت کرنے والامحبوب کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔

سیدنا ابو بکرصد این رضی اللہ تعالی عنہ بھی مصلی ہے چھپے ہٹ آئے سب صلوٰۃ توڑنے کو تھے کہ محبوب اللہ بھائے نے صلوٰۃ بوری کرنے کے لیے فرمایا۔

کوئی تصور بھی نہیں کرسکتا تھا کہ اس علالت سے رسالتما بھائے واغ مفارقت دے جا تھیں گے۔ حضرت سیدناانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھین سے لے کر اب تک محبت رسول تعلقہ انتہائی بلندیوں پر تحویرواز تھی اپنے محبوب آقادموالٹ کے دصال پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ تعالیٰ عنہ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔

حضورا کرم اللے کے وصال کے بعد اگر چہ ظاہری آرکھیں دیدار محبوب اللے کورس کرنے تھے کورس کئیں تھیں۔ لیکن محبت کی معنوی آنکھوں پر باب فیض اب تک بند نہ ہوا تھا۔ کشتہ عشق نبوت معنزت سیدنانس بن ما لک رضی اللہ تعالی عندا کشر خواب میں صفورا کرم اللہ کی زیارت سے مشرف ہوتے اور میچ کو واقعات بھینہ کی یا د تازہ کرکے گریہ وازاری کا ایک طوفان بر پاکرتے سے عاشق صادق کے تر پانے کے لئے محبوب اللے کے کا کے ایک جوب میں کہا گئے گا کا م کرتی تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب دوعالم میں گئے گا در کرکے اور فرط محبت سے بے قرار ہوجاتے تھے۔

ایک روز حضورا کرم الله کا علیه مبارک بیان کرر بے تھے آپ الله کا ایک ایک ایک خال و خطاز بان مدی کی میں شابت محبت گھول رہا تھاای عالم میں شوق زیارت کا زبروست جذب ظہور پذیر مواحر مان نصیبی نے وہ ایام سعید یا دولائے جب محبوب آ قائلی علی مادی کے گلی کوچوں میں مجواحر مان نصیبی نے وہ ایام سعید یا دولائے جب محبوب آ قائلی عندان کے شرف غلامی پر تازکیا مجرا کرتے تھے اور حضرت سیدناانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عندان کے شرف غلامی پر تازکیا کرتے تھے دفعتا حالت میں ایک تغیر پیدا ہوااور زبان سے بے اختیارانہ یہ جملہ ذکلا:

قیامت میں رسول اکرم بیالی کا سامنا ہوگا۔عرض کروں گا کہ حضور بیالی کا ادنی غلام انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاضر ہے۔

وقت گزرتار با آتش محبت وعشق رسول النفاطية في حضرت سيدنا انس بن ما لک رضي الله تعالى منه كواندر سے سوفته كرديا تقاء كوئى لمحه ايبانه گزرتا تھا جب ذكر محبوب عظيمة نه كرت

ہوں۔لاریب قرب محبوب جب فراق محبوب سے بدل جاتا ہے تو زندگی کے کھات کی اڈیت ناک اورکرب آشا ہوجاتے ہیں اور محتب اندر ای اندر گھلٹا شروع ہوجا تا ہے۔حضرت سید ناائس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا حال اس سے مختلف نہ تھا محبوب اللہ قایق ہے شرف ملا قات کا خیال روز افزوں گہرا ہوتا جارہا تھا اور پھر دنیا ہے آخرت کے لیے رخت سفر باندھ کرا ہے آتا وموالیق کے قدموں میں حاضر ہونے کا وقت آگیا،جہ کا بے قراری ہے اجتماد تھا۔

وصال سے قبل اس عاشق صادق نے حضرت ثابت بنائی رضی الله تعالی عند کو وصیت کی:

اے تابت! بیمیرے آفاق کا مقدی بال ہے لیاد !وصال کے بعدا ہمری زبان کے بیخدا ہے میری زبان کے بیخدا ہے میری زبان کے بیخدا کا بیعصاء مبارک میرے پہلواور کرنڈ کے درمیان رکھ دینا اور جب میرے گفن اور میت کوخوشبولگاؤ تو میرے آفا ومول آگئے کے مبارک بین کواس میں شرورشامل کرلینا۔

اور پھر بیفلام اپنے آ قاطیعے کے پاس دیواندوار چلا گیا۔

## حضرت سيّدنا الى بن كعب رضى الله تعالى عنه:

جس چیز سے محبوب کا تعلق ہو جائے محب کی نظر میں وہ امر ہوجاتی ہے موجب راحت و سکون ہوجاتی ہے موجب راحت و سکون ہوجاتی ہے اسکی قلبی آرزو ہوتی ہے کہ وہ چیز سداا سکے پاس رہے کیونکہ اس سے محبوب کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت سیدنا الی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول اللہ تعالیٰ عنہ کا میا عالم تھا کہ اسکو مکان سے علیحدہ نہ کیا۔

داکھ نہ کردیا حضرت سیدنا الی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسکومکان سے علیحدہ نہ کیا۔

## حفرت سيّدنااسيدين حفيررضي الله تعالى عنه:

مبت کی آتش جب شعلہ زن ہوتی ہے تو پھر محب کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ محبوب کے

آب رضى الله لغالى عنه نے كها:

میں تو بیر داشت نہیں کرتا کہ میرے محبوب عظیمہ کوکا نتا بھی چھے الی ہزاروں جا نمیں ہوں تو ان پر قربان کردوں۔

اورجب مولى پرچر مفتوبوك:

ا ساللہ! میرا آخری سلام حضورا کرم اللہ تک پہنچادے۔ اس دفت رسول اللہ اللہ علیہ یدیند منورہ میں اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ تشریف فر ماتھے۔ آپ اللہ شخصے نے با آواز بلند وعلیم السلام فرمایا و ماں پرموجود محبین نے عرض کیا: اے اللہ تعالی کے مجوب علیہ ایس کے سلام کا جواب دیا ہے؟

ارشادفرمایا:

تہمارے دین بھائی خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو ابھی انجھی مکہ میں سولی پر چڑ ھادیا گیا ہے اس نے سلام بھیجا ہے۔

# حفرت سيّد تاربيعه بن كعب اللمي رضي الله تعالى عنه: \_

صرف محبت ہی الی چیز ہے جوآ خرت میں بھی برقر ارر ہتی ہے۔اور صرف ایک ہی محب میں بھی برقر ارر ہتی ہے۔اور صرف ایک ہی محب محب میں بھی محب کواپنے قدموں سے جدانہیں کرتی۔ محبور بعضی بھی محب کواپنے قدموں سے جدانہیں کرتی۔ حضرت سیدنار بیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عندرات کو حضورا کرم بھی ہے گئے گئے گئے لئے بانی لایا کرتے تھے اور دیگر خدمات بھی بجالا تے تھے ایک روز رحمۃ للعالمین پیلی نے نے فرمایا:

انہوں نے عرض کیا:

میں بہشت میں آپٹائٹ کا ساتھ مانگا ہوں۔ مجبور عظیقہ نے ارشاد فرمایا: قرب سے سکینہ حاصل کرے اسکے لئے وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے اور جب ایبا موقع میسر
آتا ہے تو پھر وہ محبوب پرواری ہونے لگتا ہے آپ رضی اللہ تعالی عنه نہایت بھلے،صالح بشگفتہ
مزاح ،ہنس کھ اور ملح آ دمی تھے۔ایک روز کا واقعہ ہے کہ حضور اگرم اللہ کے سامنے الیمی گفتگو
کرر ہے تھے جس سے لوگ خوب ہنس رہے تھے رسالتمآ ہے لیکھ نے ان کے پہلو میں ہاتھ مارا تا کہ وہ خاموش ہوجا کیں انہوں نے بصدا وب عرض کیا:

یارسول التعلیف ا آپ نے جھے تکلیف پینچائی: آپ علیہ السلوقة السلام نے فرمایا۔ اس کا جھے قصاص لے لو۔

عرض كيا!

یامجوب اللہ اللہ آپ اللہ کے جم مبارک برقمین ہے اور میراجم نگاہے سرور
کونین کی نے اپنا پیرائمن اٹھالیا پھر کیا تھا حضرت اسید بن حضرضی اللہ تعالی عندنے اپنے
آقاد مولفظ کے ساتھ چمٹ کرآپ میں کے مبارک پہلو کووالہانہ چومنا شروع کردیا
اور عرض کیا!

یار مول التعلیق امیرے مال باپ قربان، بدلہ سے میر امتصد صرف یہی تھا۔ حضرت سید تاخبیب بن عدی رضی الله تعالی عنه: \_

محبت صادقہ میں سردار بھی کی دانحطاط رونمائییں ہوتا بلکہ بیافراط کارخ اختیار کرتی ہے۔ ہم جحری میں سربیر جیچ کے موقع پر حضرت سیدناخیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کفار کے ہاتھوں اسپر ہوگئے مقام تعیم میں لے جا کرسولی پر چڑھانے لگے کفارنے کہا:

اے خبیب ارضی اللہ تعالیٰ عنه اس وقت تمہاراول چاہتا ہوگا کہ تمہاری جگہ تمہارا سول مطالقہ ہوتا۔ ابوسفيان بولے،

اگرتمہارے بجائے محمد اللہ ہوں اور ہم ان کی گردن ماریں اور تم اپنے گھر میں محفوظ رہوتو اسکو پہند کرتے ہو؟

سَاتِوعاش فدائى رسول التُعَلِيفُ في جواباً كما:

والندو توقل کی بات کرد ہاہے جھے تو یہ بھی منظور نہیں کہ میرے آقاومول اللہ کے کوایک خار بھی جھے اور میں گھر میں اپنے آرام سے بیشار ہوں۔

ابوسفیان محبوب الشفائلی کے دیوانے کی بات س کردنگ رہ گیا اورای عالم میں بے ساختہ منہ سے نکلا۔ ساختہ منہ سے نکلا۔

محیقات کے اسحاب ان ہے جس قدر محبت کرتے ہیں میں نے آج تک و نیا میں کسی السے خص کونیں و کی اسلام کے ساتھی اس طرح محبت کرتے ہوں جسطرح محموم فی السینی کے ساتھی اپنے آتا ہے کہ سے بیں۔

اور پیراس عاشق صادق کوش کردیا گیا۔

حفرت سيّد نازا برابن حرام رضي الله تعالى عنه:

حقیقی محبت میں دیوا تگی ہی اصل میں فرزا تگی ہوتی ہے عقل بے چاری تومنطق ودلیل میں کچنسی جواز تلاش کرتی رہتی ہے اور نہ ہی محب کو میہ پرواہ ہوتی ہے کہ دنیا دار جب اسے کوئی حرکت کرتے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟

حضرت سید نازا ہرا بن حرام رضی اللہ تعالی عندا یک بدوی سحابی تھے جو حضور اکر مہلیکے اسے خیارت سید نازا ہرا بن حرام رضی اللہ تعالی عندا یک بدوی سحابی تھے جو حضور الرم الله علی سے نہایت محبت رکھتے تھے جنگل سے پھل اور سبزی وغیرہ اپنے آقلیکی کے لئے بطور ہدید لایا کرتے تھے جب وہ آپ اللہ تھے ہوئے تو آپ اللہ تھے تھے۔ دے دیا کرتے تھے۔ دے دیا کرتے تھے۔

یے تمہارے لئے ہے تجھاور بھی۔ حضرت سیدنار بیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: میر امقصد تو وہی ہے۔

### حضرت سيدناز بدبن دهنه رضي الله تعالى عنه: \_

محت صادق دلی طور پر متنی ہوتا ہے کہ وہ اسپے محبوب کی تمام تکالیف اسپے سر لے اورا سے کا نٹا چینے کی بھی تکلیف نہ ہواور بیخواہش زندگی کے آخری لمحات تک برقر اررہتی ہے اسکی زندہ جاوید مثال حضرت سیدنازید بن وعدرضی اللہ تعالی عندکی حیات مبار کہ ہے۔

غزوہ اُحدے بعد قبیلہ عضل اور کارہ کے لوگ بارگاہ رسالت علیہ میں حاشر ہوئے اور درخواست کی:

ان لوگوں کے کہنے پرخضور نبی کریم اللہ نے حضرت سیدنا ضیب بن عدی اور حضرت سیدنا ضیب بن عدی اور حضرت سیدنا فیدب بن عدی اور حضرت سیدنا زیدبن دھند رضی اللہ تعالی عندمشرکین کے ہاتھوں گرفتار مقام پر معرکہ چش آیا حضرت سیدنا زیدبن دھند رضی اللہ تعالی عندمشرکین کے ہاتھوں گرفتار ہوئے ان کو مال کرصفوان بن اُمیہ کے ہاتھ فرو ہنت کردیاصفوان بڑا خوش تھا کہ اپنے باپ کے عوض اُن کو فل کروں گا تعلیم مقتل قرار پایاصفوان نے اپنے غلام نسطاس کو تھم دیا۔

زيد بن وعنه رضى الله تعالى عنه كو تعليم لے چلو۔

بعدازاں بہت سے لوگ قتل گاہ پنچے ان میں ابوسفیان بھی تھے۔جنہوں نے اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔انہوں نے حضرت زید بن دھند رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرکے یو چھازید! میں مخفے اللہ کی تشم دے کر بوچھتا ہوں کچ کچ بتانا۔ ~しいいしい ちっちっと

اورلکڑی یا مسواک ان کے پیٹ میں چھوٹی وہ کھسک گئی اوران کے جسم میں نشان پڑ گیا انہوں نے عرض کی:

يارسول التعليف إقصاص اول كا-

آپی نے ارشادفر مایا:

ضاص لے لو۔

اورا پناشكم مبارك ان كے ليے كھول ديا انسار نے كہا . اے سواد! رضى الله تعالى عنه كياتم حضور نبى كريم الله كا التقام لوگ؟

انہوں نے جوایا کہا:

بإل

۔ اور پھرانہوں نے اپنے آ قاندہ کے شکم مبارک کو بوسادیا اور کہا میں اسے چھوڑ تا ہوں تا کہ اس کے بدلے قیامت میں میری شفاعت کریں۔

حسن مجتم جیں کداس وقت انہیں ایمان نے پالیا۔

اس لحاظ ہے حضرت سیدنا سواد بن غزیرضی اللّٰدتعالیٰ عنہ بڑے خوش بخت تھے کہ ایسا ہی واقعہ انہیں غزوہ بدر میں پیش آیا۔

حضور رحمة للعالمين الله صف آرائی میں مشغول تھے ہاتھ مبارک میں ایک تیرکی کری تھی حضرت سیدنا سواد بن غزید انصاری جو بنی عدی نجار کے حلیف تھے۔صف سے آگے تکلے ہوئے تھے حضورا کرم الله فی نے اس چھڑی سے ان کے پیدے کو ٹھونکا دیا اور فرمایا:

استواياسواد.

یعنی اے سواد! رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر ہوجا و انہوں نے عرض کی۔ یا حبیب اللہ علی اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عالیٰ نے آپ علیہ اللہ عالیٰ نے آپ علیہ زاہر ماراد بہاتی دوست ہےاور ہم اسکے شہری ہیں۔

ایک روز آنخضرت علی بازار کی طرف تشریف لے گئے دیکھا کہ زاہر رضی اللہ تعالی عندا پنی متاع ﷺ رہے ہیں۔ آپ ایک نے پشت کی جانب جا کر ان کی آنکھوں پراپناوست مبارک رکھ دیااوران کو گود میں لے لیاوہ بولے۔

كون بي جي چيور دو\_

اور پھرانہوں نے مزکرد یکھا تو محبوب اللہ تنے وہ اپنی پشت کو بقصد برکت حضور اگر مہلی کے سیداطہرے چمٹاتے تنے اور تسکین لیتے تنے اور جذبہ محبت فراواں ہوتا جار ہاتھا۔ رسالتمآ ب ملی نے عزاجا ارشاد فرمایا:

كوئى ب جوايس غلام كو معالية سخريد ك؟

60,6 -

یارسول النمانسة الرآپ الله فروخت کرتے ہیں تو مجھے کم قیمت یا کیں گے۔ رحمة للعالمین مخالفہ نے ارشا وفر مایا: تم الله تعالیٰ کے نزد کیگراں قدر ہو۔ اور پیشش رسول مخالفہ کے طفیل تھا۔

## حضرت سيدنا سواد بن غزييرضي الله تعالى عنه: ـ

اگرعاشقان رسول الله کے اختیار میں ہوتا تو وہ اپنے آقا و مولاسیدالا نمیاء شافع ہوم نشو ملک اللہ کے قدوم میسنت لزوم سے سدالیئے رہتے اور ایک پل کے لیے بھی جدانہ ہوتے لیکن ایسامکن نہیں تھا لہٰ ذاوہ اس ٹوہ میں گےرہتے تھے کہ کسی طرح وہ اپنے محبوب آقلی کی محبت وعشق کے آب زلال کے جام بحر کر پیٹیں ایک مرتبہ حضرت سیدنا سواد بن غزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب اللہ تعلقے کی موجود گی میں چا دراوڑ ھارہے تھے تو آپ ایسائی کے ارشاوفر مایا:

یہ حضرت سیدنا سعد بن رقع رضی اللہ تعالی عنہ کا آخیر وقت تھا دم آؤ ژرہے تھے زبان قابو ہیں بہتھی انہوں نے دریافت کیا۔

تباراكيامال ٢٠

حضرت سیدناالی بن کعب رضی الله تعالی عنه نے کہا: مجھے رسول الله الله فیات کے تعمیاری خبر لاؤں۔ انہوں نے محیف آواز میں کہا:

میرے آقا و مولفظ کو میراسلام کہنا اور خیر دوکہ بھے بارہ نیزے گے ہیں جوجم کے آرپار ہوگئے ہیں اور انصارے کہنا کہ اگر رسول الٹھل آئی ہوئے اور تم میں سے ایک بھی زندہ رہاتو اللہ تبارک و تعالی کومند دکھانے کے قابل ندر ہو گے ان کے لئے رب کریم کے نزدیک کوئی عذر نہ ہوگا۔ میں نے اپنے آقا و مولفظ نے پر فدا ہونے کی بیعت کی تھی۔ اور پھران کی روح مبارک جسم عضری سے پرواز کر گئی۔

## حضرت سيدنا عمارين بإسروضي الله تعالى عنه: \_

تام محبت میں محبوب کی خاطر محبّ کوکوئی اذیت ، اذیت اور کوئی تکلیف ، تکلیف محسوس نہیں ہوتی بلکہ جوں جوں اس برظلم واستنبداد کے گرز برسائے جاتے ہیں اسکی محبت وعشق میں نہ صرف کھار پیدا ہوتا ہے بلکہ اس میں متعدد بیاضافہ بھی ہوجا تا ہے۔

رؤسابی مخزوم حضرت سیدنا عمار بن پاسرضی الله تعالی عنداوران کے مال اور باپ کو تکلیف پینچاتے تھے ایک روز مکہ کے میدان میں گرم ریت پرانہیں نگالٹا یا ہوا تھا اور گرم ریت الله بی بخرائے تھے کہ اگر گوشت ان پھرول پر کھا جاتا تو ان پر گراتے تھے ان کے اعضاء پر گرم پھر رکھتے تھے کہ اگر گوشت ان پھرول پر کھا جاتا تو کباب ہوجاتا، کہ وہ وین اسلام سے پھر جائیں اور عیا ذا باللہ کلمہ کفر کہیں کہ لات وعزی محمد بھر جائیں اور عیا ذا باللہ کلمہ کفر کہیں کہ لات وعزی محمد بھر جائیں اور عیا تھے۔ سے بہتر ہیں وہ نہیں کہتے تھے بلکہ وہ کہتے تھے مصیبت نعمت ہے مصیبت پر رونا غلطی ہے۔

کوچن کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے للذا جھے تصاص دیں۔

ساعت فرمایا! بادی برحق میلان نے اپنے شکم مبارک سے کیڑا ہٹادیااور فرمایا اپنا قصاص لے او:

ال پرسیدناسواد بن غزیدانصاری رضی الله تعالی عندای محبوب الله سے لیٹ گھے اور شکم مبارک کو ہے در ہے ہوے دیے گئے۔ اور شکم مبارک کو ہے در ہے ہوے دیے گئے۔ اے سوادتم نے ایسا کیوں کیا؟ رسالتم آب الله فی نے لیو چھارعرض کی!

یارسول التعقیق ا حالات آپ الله کے دوبرو میں اور میں قتل سے بے خون نہیں موال میں نے چاہا کہ آخری ملا قات میں میر ابدان آپ الله کے بدان اطهر سے من موجائے۔
عاشق وصادق کی ہیر مجت وجذب دکھے کر آپ الله نے ان کے لئے دعائے خرفر مائی۔

## حفرت سيّدنا سعد بن ربيع رضي الله تعالى عنه: \_

محب کودم واپسیں بھی صرف اور صرف اپنے محبوب کا بی خیال دامن گیر ہوتا ہے اور
اسی خیال میں وہ مگن اپنی جان، جان آ فریں کے سپر دکر دیتا ہے یہی معراج محبت ہے۔ غز وہ احد
میں حضرت سید ناسعد بن رقع رضی اللہ تعالی عنہ کو بارہ زخم کیا ہے حضورا کرم ایک نے نفر مایا:
سعد بن رقیع کی کون خبر لائے گا؟

سناتو حضرت سیدناسعدانی بن کعب رضی الله تعالی عندا شخصادر لاشوں کا گشت لگایا ان کانام لے کرآواز دی شیرخموشاں میں ہرطرف سناٹا تھالیکن جب بیآواز دی کہ مجھے رسول سیالیت نے بھیجا ہے تو ایک ضعیف آواز کان میں بینچی۔

ميل مردول ميل جول\_

اوردونوں ال کراس پیارے کلے کا وردکرنے گئے اورور دکرتے کرتے ہاہر نگلنے گئے۔حضرت عمارنے فرمایا بیٹو اابھی اس کلمہ کو ہاہر نگل کر پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ کا فرسنیں گے تو ایذادیں گے اندر ہی رہ کر پڑھو، بچوں نے جواب دیا اور سیحان اللہ کیا ہی ایمان افروز جواب ہے۔ جدا یہدنام مبارک انتالیوں تھیں کیوں ڈریئے نام مبارک لیندے رہے جو بیٹے سو جڑیئے

چنا نچہ وہ دونوں صاحبر ادے کلمہ طیبہ کاورد کرتے ہوئے باہر نکلے اور اپنی جان سے بے پرواہ ہو کرعلی الاعلان اس نام پاک کا علان کرنے گئے گویا دونوں بھائیوں کا بیتر اندھا کہ

دل و جان دونوں فدائے محمد خدا ہم کو کر خاک پائے محمد کرم ہے ترا ہم پہ احسان خالق کہ پیدا ہوئے ہم برائے محمد نہیں ہم کوغم جان جائے تو جائے تو جائے مہراری محبت نہ جائے محمد تہماری محبت نہ جائے محمد

ناگاہ کافروں کا ایک گروہ وہاں ہے گزرر ہاتھا اور یہ پیاری آ واز انہوں نے ٹی تو حد ہے جل گئے ایک بے دین نے ان پاک بچوں کو طمانچہ مارا کسی نے حضرت عمارے جاکر کہا کہ تمہارے بچے زغے میں گھر گئے ہیں جاؤ اوران کو نام محمد لینے ہے روکوآپ کا جواب میتھا بے شک پُر شحنڈ اکھاں دی گھروچ کرن اجالا پرانہاں تھیں ودھ کے مینوں پیارا کالی کملی والا پُروڈ شخص بچوں کی ماں کے پاس گیا اورا ہے واقعہ سنایا تو وہ بولی: دل و نے کمڑے ڈاہڈے ہندے بہت پیارے ماوال

ير نام نبي تول جلكه پُر بوند \_ گھول محمادال

عائم بر قبر و برلطفش بحد اے عجب من عاشق ایں ہر دو ضد

ترجمہ: میں اسکے لطف اور اسکے قبر دونوں پر از حد عاشق ہوں جیرت کی بات ہے میں ان دونوں متضا دمقامات کا عاشق ہوں۔

ایے وقت میں حضرت سیدنا عمار بن یا سررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ان کے آقا ومول اللہ اللہ کر رہے اور فرمایا:

اے آل یاس اِتھوڑا صبر کرو۔اللہ تبارک وتعالیٰ نے تمہارے گئے جنت کا وعدہ کرلیاہے۔

اور پھر یہ محب صادق محبت وعشق رسول الشکیالی میں کندن بن گیا ان کے افکارو خیالات کا کور آنخضرت کیا ان کے افکارو خیالات کا کور آنخضرت کیا ہے واطاعت رسول کیا گئی ہے کہ اور ان کی جنت فردوس اپنے محبوب فیالی کے قدموں میں تھی اور ان کے کام آنا تھا۔

تقیر مجدنوی مثلقت موربی تقی حضرت معمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا عمار بن یا سررضی الله تعالی عنه ایک اینٹ الله تعالی عنه ایک اینٹ حضو مثلقت کی طرف سے اور ایک اینٹ حضو مثلقت کی طرف سے لاتے تھے۔

حفرت مارین یا سررضی الله تعالی عند جب مسلمان ہوئے اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے گھر پہنچ تو آپ کے دوج ہوئے گھر پہنچ تو آپ کے دوج ہوئے بیول نے کلمہ طیبہ کوئن کرا ہے والدے بوجھا، ابّا جان! بیکن پیاری ہستی کا نام لے رہے ہیں اور مزہ ہمیں آرہا ہے، حضرت ممار نے جواب دیا:

ایبہ اوہ نام مبارک بچو جس وا کل بیارا ہے نہ ہندا ایبہ نال والا ہندا نہ عالم سارا بچوں نے کہاتو یہ کلمہ طیبہ میں بھی پڑھائے چنانچان بچوں نے بھی کلمہ طیبہ بڑھ لیا ك لي رو صرة انهول في مايا:

اللہ کی پناہ میں آراستہ منزل اور فرش بچھی ہوئی جگہ کی طرف رغبت کروں مجھے تو میرے محبوب اللہ کی پناہ میں آراستہ منزل اور فرش بچھی ہوئی جگہہ کی طرف رغبت کروں کی عیادت کم فروروں کی امدادیتائی کی قربت فقراء کے ساتھ ہم نشینی اپنی ذات سے انصاف دینے اور عام مخلوق کے حالات کی دیکھ بھال اور آئیس نصیحت کرنے کی وصیت فرمائی ہے۔

ایکرات انہوں نے آوازی ۔

اے معاذ! تم بستر راحت پرآ رام کررہے ہو جبکدرسالت پنا ملط سکرات موت

میں ہیں۔

حضرت سیدنامعاذین جبل رضی الله تعالی عندروتے ہوئے خواب سے بیدار ہوئے اور خیال کیا کہ ثنا بید قیامت آگئی ہے جب دنیا کواپئی حالت پردیکھا تو اس آ واز کوخیال سمچھ کر پھرلیٹ گئے ۔

دوسری رات کو ہاتف نے پھرآ داز دی اے معاذ! مجھے کیسے آرام حاصل ہوتا ہے۔ حالا تکہ محلط اللہ وصلت فرما کے ہیں۔

یہ بناتو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بستر ہے انھیل کر کھڑے ہوگئے اوراو ٹچی آ واز ہے آہ زاری کرتے تھے۔وامحہ الملطقی کہتے تھے۔اور آ تکھوں ہے آنو بہاتے تھے۔ الحقراس قدر فریاد وفغاں کی کہ عورتیں اور مرد بیدار ہوکر گھروں سے باہر نکل آئے۔اوران کے گرد جمع ہو گئے۔نالہ وزاری اور سوگواری کے طریق میں ان سے موافقت کی۔

جب آفاب عالمتاب نے مطلع ہے سرنگالا تو حضرت سیدنا معاذین جبل رضی اللہ تعالیٰ عندا پی سواری پرسوار ہوکر دیار حبیب اللہ کی طرف چل پڑے جب مدینہ منورہ ہے ابھی فاصلے پر تصوال کی رات آوازشی:

ا علی الله امعاد کوخری جیادے کہ حضرت محمد فیا نے شربت وصل پی کر

تھوڑی دیر بعد جب کافروں نے ان بچوں کو بے صد تنگ کیا اور بہت مارا تو عمار اور ان کے دالد حضرت یا سرنے باہر نکل کر کا فروں کو اس جفا سے رو کا تو ان ظالموں نے حضرت عمار اور یا سرکواور حضرت عمار کی بیوی کو بھی پکڑلیا اور اس مقدس گھرانے کے سب افراد کو مارنا شروع میں مرد یا اتفا قاحضورا کرم ایک بھی اس طرف تشریف لے گئے آپ نے یہ منظرد یکھا تو فرمایا:

اصبرواياآل ياسر،فان موعدكم الجنة بإسروالومبركرة تهارامقام جنت بـ

حضرت سيّد نامعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: \_

محب کے لئے وہ لحات انتہائی کریناک جان لیوااور تکلیف دہ ہوتے ہیں جب اسے علم ہوکداس ملاقات نہ ہوگی اسکے لیے جیتے جی موت واقع ہوجاتی ہے اورزیت بےرنگ و بے کیف نظر آنے گئتی ہے۔

جب رسالتماب الشخصة في حضرت سيد نامعاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه كويمن كا قاضى يناكر بهيجالوا بي دست مبارك سان كرم برعمامه باندها تصحين فرما كي اور جب بيكها:

اے معاذ! شاید تیری اب میرے ساتھ ملاقات نہ ہوالبتہ تجھے میری مسجد اور قبرانور کی زیارت ضرور ہوگی اگر ہمارے اور تمہارے درمیان ملاقات ممکن ہوتی تولاز مامیں تھوڑی وصیت کرتالیکن قیامت تک ہم نہیں ل سکیں گے۔

جب حضرت سیّدنامعاذ بن جبل رضی الله تعالی عند نے یہ بات اپنے آقا و مولفاتی الله تعالی عند نے یہ بات اپنے آقا و مولفاتی سے می توان کے سینے سے جوالامکھی ہے آئش فراق کا شعلہ دماغ تک جا پہنچا ہوئے ول فراق محبوب علی ہوئے ہوئے موکر مرت ماتھ ہوگے ہوئے ہوگر موئے ہموکر موئے ہموکر موئے ہموکر موئے ہموکر موئے ہموکر موئے ہمن روانہ ہوگئے۔

جب قطع مسافت کے بعد یمن کے دارالسلطنت صنعامیں پہنچے تو لوگ ان کی خدمت

رات کے وقت جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے توسب سے پہلے اُم الموسین حضرت عا کشصد بقدرضی اللہ تعالی عنها کے دراقدس پرآئے اور دروازہ کھنگھٹایا، اندر سے آواز آئی اس رات کے بیواؤں کے فم کدہ کا دروازہ کون کھنگھٹا تا ہے؟ عرض کیا!

میں رسول الشفائلی کا خادم معاذبن جبل ہوں۔ حضرت سید تناعا کشصد بقد رضی اللہ تعالی عنہا نے لونڈی سے کہا، تو اس نے دروازہ کھول دیا۔

### حضرت سيّد ناابو هريره رضي الله تعالى عنه: \_

محبت کی روح کی غذا آتھوں کا نوراورقلب کا سرورمحبوب کا دیدار ہے اور جب اے
یہ نعمت غیر متر قبرنصیب نہیں ہوتی تو اسکی زندگی خزال رسیدال اور دنیا اجاڑ ووریان ہوجاتی ہے۔
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواپنے محبوب آقاومول اللہ ہے۔ اس قدر
محبت تھی کہ آپ نظافیہ ہے جدانہ ہوتے تھے ان کا کام تھا کہ جمال نبو کی تاہد کے دیدارے آتش
شوق بجھا کیں ایک موقع پر انہوں نے بارگاہ رسالتمآ ب علیقے میں اس کا اظہار کیا اور عرض کی ۔

محب کے لئے وہ لحد بڑا پریٹان کن اور باعث تشویش ہوتا ہے جب طقہ عشاق سے محبوب اچا تک اُٹھ کر چلا جائے اور پھر دیرتک ندلو نے تو محبین کے ول ود ماغ کے پاتال پر طرح طرح کے وساوس انجرنے لگتے ہیں۔

ایک روزعاشقان رسول این محبوب این کے اردگرد بیٹے ہوئے تھے کہ اچا تک

دوستال کی محبت سے مفارنت اختیار کی ہے۔

حضرت سيدنامعاذ بن جبل رضى الله تعالى عندني واز دى:

اے پکار نیوالے! تو کون ہاوراس تاریک رات میں بدوہشت ناک خبرویتا ہے بلا۔

میں عمارین یاسر ہول جو یمن کی طرف جارہا ہوں حضرت سیدنا ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیرے پاس اس مضمون کا ایک خطہے۔

جب حضرت سیدنامعاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه کوحضور نبی کریم الله که وصال کایفتین موگیا تو آه وزاری کرنے اور عالم اضطراب میں دھاڑیں مارنے گے اسکے بعد انہوں نے کہا:

اع مارا تھے رسول علی کے اللہ کی تم اصحاب کوتو نے س حال میں جھوڑا؟ انہوں نے جواب دیا:

اليے كلے كى مائدجس كاكوئى چرواباندہو۔

اس کے بعد حضرت سیدنا معاذین جبل رضی الله تعالی عندوا محمداہ کہتے ہوئے مدینہ کے نواح میں پہنچے ایک بوڑھی عورت اس علاقے میں بھیٹریں چرار ہی تھی اس نے حضرت سیدنا معاذین جبل رضی الله تعالی عنہ کے دردکو سنا تو کہا:

اےاللہ کے بندے! میں نے محقظہ کوئیں دیکھالیکن میں نے ان کی بیٹی کو دیکھا ہے کہا ہے والدگرا می کی وفات پر روتی تھی ،اور کہتی تھی \_ یا ابتاہ! آسان سے خیر منقطع ہوگئی۔ «

حضرت سیدنامعاذ بن جبل رضی الله تعالی عند نے جب سناتو شورفراق اور آتش اشتیاق جوان کے سیند میں مشتعل تھی کھڑک آتھی اور آنسوؤں کے قطرات آبدار مرجان کے موتیوں کوخونباز آنکھوں سے صفحات رخیار پر بہاتے تھے۔

انہوں نے عرض کی:

جي ، يارسول الشيك

صوراكرم الشي في ارشادفر مايا:

كيابات ٢٠

عرض كيا

محب کومجوب سے ایک لیحد کی جدائی بھی بڑی نا گواروشل کوہ گرال معلوم ہوتی ہے چہ جا تیکہ وہ سرائے دنیا ہے کوچ کر کے آخرت کی راہوں پر چلا گیا ہو حضورا کرم اللہ کے وصال کے بعد ہرمحب وعاشق کا حال نا قابل بیان تھا جوآ ہے تالیقے کے جمروفراق نے اس کا کردیا تھا۔ محضرت سعید بن میں تابعی رضی اللہ تعالیٰ عند روایت کرتے ہیں کہ

حفرت سيدناابو ہريره رضى الله تعالى عند بعض اوقات ان راستوں پر كھڑے ہوجاتے جو ديهاتوں سے شهرمديند منوره آتے تھے جب وه كى ديهاتى كوپاليتے تو دريافت كرتے كياتونے اپ آقائيلية كى زيارت كى ب؟

اگروہ ہاں میں جواب دیتاتواہ جانے دیتے اور اگراس نے رسول کر میمائی کی زیارت کا شرف نہ پایا ہوتا تواہ کہتے:

آمیں مجھے بھسنِ انسانیت باعث تخلیق کا نئات رحمۃ للعالمین میلیٹی کے محاس وشائل ا-

اسکے بعد حضورا کرم اللہ کے حسن وجمال کا تذکرہ کرنے اور آخر میں فرمائے۔ میرے والدین فداہوں آپ اللہ کی مثل آپ اللہ سے پہلے اور بعد، میں نے نہیں دیکھا۔

اوراس طرع وهان قلب محزون كتسكين فراجم كرتے تھے۔

میر محبوب فیلی نے چپاتی نہیں دیکھی۔

محبوب کے آثارو ذریت بھی محب کے لیے محبت کی روشنی کا مینار ہوتے ہیں۔جن سے وہ سکینہ وبرکت حاصل کرتا ہے۔ایک مرتبہ حضرت سیدناابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیّدناحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہا:

وہ جگہ دکھائیں،جس پرنی کر میں نے بوسدویا تھا۔

انہوں نے بتایا تو حضرت سیدناابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند آثار وذریت

مصطفوی تلی ہے برکت حاصل کرنے کے لیے اسے بوسردیا۔ حضرت سیّد تا ابوابوب انصاری رضی الله تعالی عنه:۔

جب محبوب الله جمرت فرما كرمدينه منوره تشريف لائے تو ہرانصار كی قلبی تمناتی كه رحمة للعالمین الله كاماه تابال اسکے گھریں طلوع جوادرا ہے خدمت اقدس كاموقع ملے ناقد جس پرشاه عرب وجم الله سوار تھے وہ مامور من جانب اللہ تھی كداز خود جس كے گھر كے سامنے جاكر رك جائے گی اے شرف مہمانی محبوب الله تالله عطاجوگا۔

ناقہ متانہ وار چلی جارہی تھی جب وہ کسی گھرے سامنے پینچی تو صاحب خانہ کا دل دھڑ کے لگنا اور بارگاہ این دی میں دعا کرتا کہ حضورا کرم ایکٹی کی مہمانی کا موقع اے ملے اور جب وہ اس کے گھرے آگے جلی جاتی تو وہ نم کی اتھاہ گہرائیوں میں وُ وب جاتا خوشی کا تصور ملیا میث ہوجاتا اور اسکی آئکھیں نم آلود ہوجاتیں تھیں۔ چلتے چلتے ناقہ ایک مکان کے سامنے رک گئ عاشقان رسول ایکٹی حسرت سے اس مکان کو دیکھنے لگے یہ حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی رہائش گاہ تھی ان کی خوشی کا ٹھیکا نانہ تھا خوشی کے آنسور خساروں پر بہدر ہے تھے وہ دو کے زمین پر سب سے زیادہ خوش بخت تصور کرتے تھے۔ انہوں نے بھیدا وب و محبت بارگاہ نبوت تھے۔ انہوں نے بھیدا وب و محبت بارگاہ نبوت تھے۔ انہوں نے بھیدا وب و محبت بارگاہ نبوت تھے۔ انہوں نے بھیدا وب و محبت بارگاہ نبوت تھے۔ انہوں نے بھیدا وب و محبت بارگاہ نبوت تھے۔ انہوں نے بھیدا وب و محبت بارگاہ نبوت تھی۔ انہوں نے بھیدا وب و محبت بارگاہ

يارسول التعليقة إبالا في منزل يرتشريف ليجليس-

یکن آمخضرت میلی نے کیلی منزل میں آرام کرنا پیندفرمایا تا کہ ملاقاتیوں کو انی مو

حضرت سیدنا ابوا یوب انصاری رضی الله تعالی عند شبانه روز عاشقان جاب شاری کا مظاہرہ کرتے رہے رات میاں بیوی بالائی منزل کے ایک کونے میں بسر کرتے ان کی اس حرکت سے رسول التعلیقے کواذیت ندہو۔

ایک دن اتفا تأیانی کا گھڑاٹوٹ گیا جیت معمولی تھی اس اندیشے ہے کہیں یائی فیک کر چلی مزل میں نہ چلا جائے۔ اور حضوط تھے کہتے تکلیف نہ ہو، گھرا گئے۔ گھر میں میال ہوی کے لئے بس ایک ہی لخاف تھا۔ انہوں نے لخاف پانی پر ڈال دیا تا کہ سارا پانی اس میں جذب ہوجائے۔ لخاف گیا ہوگیا۔ میاں ہوی نے رات بھر سردی کھائی لیکن محبت اور عشق نے یہ گوارہ نہ کیا کہ ان کے آقادمول تھا تھے گوؤڑہ برابر تکلیف پنچے۔

ایک دن حضرت سیدناابوابوب انصاری رضی الله تعالی عند نے بصدادب و نیاز ارش کی:

یارسول النتیک اجس جہت کے نیج آپ آلیہ ہوں میں وہاں او پرنہیں رہ سکتا۔
چنانچے رسول النتیک جہوں ہوں مات سے باس عاشق صادق کے ہاں فروکش رہے۔ بڑے
اہتمام سے کھانا تیار کر کے حضور آکر مجل کے خدمت میں بیش کرتے ، جسسا پہلے تناول
فرما لیتے تو پس خردہ حضرت سیدنا ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوران کی رہ بہ محتر مہتم کا
کھاتے تھے بلکہ غایت محبت وعقیدت کے باعث کھانے میں جہاں ان کے آ مار واللہ کے کہا مہارک انگلیوں کے نشانات ہوتے وہیں وہ بھی انگلیاں ڈالتے تھے۔

محبت بری دوررس ہوتی ہے۔اے الہام ہوجاتا ہے کی محبوب کے لئے کس وقت کیا خدمت سرانجام دین ہے؟

غزوہ فیبر میں حضرت سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ تعال عنہا کا دالد، چھا،شو ہراور دوسرے قریبی رشتہ دار واصل جہنم ہو گئے تھے۔اس زخم خوردہ عورت کی طرف سے انتقابی جذبے کے تحت کمی قتم کی خطرناک کارروائی کاارتکاب خلاف قیاس نہیں تھا۔

جعزت سیدناابوابیب انصاری رضی الله تعالی عند بر بهند تلوار باتھ میں لے کرآتا ومولفاتی کے ضمیے کے قریب پہرے میں کھڑے ہو گئے اور ساری رات جاگ کر گزاردی سے کو جب حضورا کرم تیانی نے نامیس خیمے کے پاس دیکھا تو فرمایا۔

## حضرت سيّد ناامير معاويه رضي الله تعالى عنه: -

محبوب کے تاریخی محبت کوفرو خوطا بخشتے ہیں اور وہ ان سے راحت وسکون عاصل کرتا ہے وہ محبوب کی نشانی کو بھی اپنی جان ہے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہے اور بھر وفراق کے زیانے میں ریشانیاں محب کے لیے گرال ماہیر ماہیا ہوتی ہیں وہ ان آ ثار ونشانیوں کے پس منظر میں محبوب کود کھے رہا ہوتا ہے اور بیتے دنوں کی یادیں اسکے وجود کے اندر پھول مہکا دیتی ہیں محب کواگر پہتے چل جائے کہ اسکے مجبوب کی نشانی فلال شخص کے پاس ہے تو وہ اس وقت تک بے تاب رہتا ہے جب تک اے حاصل ندکر لے۔

حضرت سيدنا كعب بن ذہبررض الله تعالی عند جو كه شاعر بتھے كوتھيدہ يا نعت سنانے پر مضور عليہ في الله تعالی عند حضور عليہ في الله تعالی عند حضور عليہ في الله تعالی عند على الله تعالی عند في الله تعالی عندی الله تعالی عندی الله تعالی عندی اوالا دے بیس بزار درہم کے عوض خرید کی محض اس لئے کہ انہیں آنسر و علیہ سے ب حد محبت تھی للبذا اپنے محبوب الله کی عالیہ کی مبارک قیت زیادہ بھی طلب کی جاتی مجبوب الله کی عالیہ معاویہ رضی الله تعالی عندادا کردیتے کی مبارک قیت زیادہ بھی طلب کی جاتی تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی الله تعالی عندادا کردیتے کیونکہ محبوب کی نشانی انمول ہوتی ہے۔ بی دہ چا درمبارک تھی جے خلفاء عیدین کے دوزاوڑ ھکر نگاتے تھے۔

ایک بار حضرت سیّدناامیر معاویه رضی الله تعالی عنه مدینه منوره تشریف لائے اور حضرت سیّده عائش صدیقه ام المونین رضی الله تعالی عنها کی خدمت عالیه بین ایک آوی بھیجا که آپ رضی الله تعالی عنها میری طرف می کریم الله تعالی عنها میری طرف می کریم الله تعالی عنها میر مواند رضی الله تعالی عنها أمّ المونین رضی الله تعالی عنها نے بیدونوں چیزیں میرے ذریعے حضرت سیّدناامیر معاویہ رضی الله تعالی عنه کو بجوا کمیں جصول برکت کی خاطر معرف سیّدناامیر معاویہ رضی الله تعالی عنه کو بجوا کمیں جصول برکت کی خاطر حضرت سیّدناامیر معاویہ رضی الله تعالی عنه کو بجوا کمیں جصول برکت کی خاطر حضرت سیّدناامیر معاویہ رضی الله تعالی عنه نے ورمبارک اوڑھ کی اور موے مبارک کو پائی

تم يہاں كينے؟

رسالتمآ بین این این جانشار فیق کی بات من گرمسکردیئے اور انہیں دعادیتے ہوئے تین مرجبہ فرمایا: اے اللہ! جس طرح ابوابوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عندنے میری حفاظت کی ہےتو بھی اسی طرح ان کی حفاظت فرما!

محت محبوب کی خدمت میں ہروقت چوکس رہتا ہے تا کدا سے محبوب کوکسی نوع کی تکلیف نہ نہنچے۔

ایک مرتبہ حضورا کرم اللہ صفاء مروہ کے درمیان معی فرمار ہے تھے کہ کسی پرندے کا پر گراس سے قبل کہ وہ رسول اللہ کی کریش مبارک پر گرے حضرت سیدنا الیوب افساری رضی اللہ تعالیٰ عند نے اے فی الفور پکڑ لیا اس پر حضور اللہ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ تجھ سے ہروہ شے دور کردے جو مجھے ناپسند ہو۔

حضورا کرم الله کے وصال کے بعد ہر صحابی رسول دل گرفتہ وملول واداس تھا آگر کوئی جائے سکون تھی تو وہ محبوب اللہ الله کا مزار اقدس تھا ایک روز حضرت سیدنا ابوا یوب افساری رضی اللہ تعالیٰ عند آئے اور مزار پاک پراپنے رخسار رکھ دیئے مروان نے دیکھا تو کہا۔ کچھ جبرے بیکیا کرتے ہو؟ سنا تو فر مایا:

میں این پھر کے پاس نیس آیا ہوں رسول الشفاقی کی خدمت میں آیا ہوں۔

ہے دھوکراس پانی کو پی لیااور بقیہ پانی اپنے جسم پرمل لیااور اپنے جذبہ محبت وعشق اشتیاق کو تشکین پہنچائی۔

جب محب کو کوئی شخص اے محبوب کے مشابدہ کھائی ویتا ہے تو وہ اے ہرآ تکھوں پر بٹھا تا ہے جد احترام سے چیش آتا ہے کیونکہ اس میں اے اپنے محبوب کا عکس دکھائی ویتا ہے۔

حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مسعود میں بھرہ کے علاقہ میں ایک شخص کا بس بن رہیدالسا می البھر کی رہتے ہے ان کی نبی اقد س اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک گونہ صورتا مشابہت پائی جاتی تھی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مذکورہ شخص کے متعلق علم ہواتو محبت رسول اللہ تھی نے جوش مارا انہوں نے حاکم بھرہ عبداللہ بن عامر کو کمتوب ارسال کیا کہ کا بس بن ربید کو احترام کے ساتھ میری طرف روانہ کردیں۔

جب کابس بن ربیعہ آئے تو حضرت سیند ناامیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فور اُتخت سے اٹھے ان سے بغل گیر ہوئے ان کی دونوں آئکھوں کے درمیان بوسہ دیااور مرعاب نامی علاقتہ جونبر مرد کے پاس تھاکی زمین ان کوعطافر ہائی۔

محت کومجوب کی وجہ سے اسکی متعلقین سے بھی عقیدت وانس ہوتا ہے اوروہ ان سے مشفقاند و مربیاندرویدر کھتا ہے بہی تقاضائے محبت ہے حضرت سیّد ناامیر معاویدر ضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام ابراہیم حضرت سید ماریۃ بطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شہروالوں سے ان کے احترام و کریم کی بنا پر خراج معاف کردیا اور اسطرح اپنے محبوب آقاوم ولیکھی سے محبت وعشق کا اظہار فرمایا۔ وقت کا دھارا تیزی سے بہتار ہا گردش کیل ونہار نے حضرت سیّد ناامیر معاویدرضی

وقت کا دھاراتیزی سے بہتارہا گردش کیل ونہار نے حضرت سیّد ناامیر معاویہ رضی اللہ تعالی عند کے سازندگی کے اختتام پذیر ہونے کا اعلان کردیا آپ رضی اللہ تعالی عند کے پاس ان کے محبوب آ قاوموالفظی کا ایک کرند مبارک ناخن اور موئے مبارک بطور تبرک و نشانیاں موجود ہے جن کوزندگی مجر برکت کے لئے حرز جان بنائے رکھاایک مرتبہ حضور نی کریم سیالیت نے

ا ہے اس عاشق صادق کو کرت مبارک مرحت فرمایا تھا جو انہوں نے اپنے وصال کے دن کے لیے علی میں مایا: لیے محفوظ رکھ چھوڑ اتھا موتے مبارک کے بارے میں فرمایا:

ایک مرتبہ میں صفاکے مقام پر رسالتمآب اللی کی خدمت اقدی میں حاضر تھا المخضرت اللہ مرتبہ میں صفاکے مقام پر رسالتمآب اللہ کی خدمت میں نے سرانجام دی اور مشقص کے ساتھ بال مبارک کا فے اور ای میں سے بال میں نے حاصل کیے۔اور پھر وصیت فرمانی۔

جب میراد صال ہوا تو حضور رحت عالم اللہ کے کرت مبارک میں مجھے گفنا نااور نائن اور موے مبارک جوشی ہے میں محفوظ میں میری آنکھوں اور منہ کے اندر بھر دینا شاید اللہ تبارک وتعالیٰ آئی برکت سے میری مغفرت فرمائے۔

لاریب محب آخر میں محبوب کی نشانی ساتھ رکھتا ہے یہی تو دلیل محبت وعشق ہے۔ (از کتاب، صحابہ کاعشق رسول الطبطیع)۔

## حضرت سيّد ناابوطلح انصاري رضي الله تعالى عنه:

غز دواحد میں ہرمجت کی کوشش تھی کہ استے محبوب آقا و موالی آگئ نہ آئے اگر چہدہ ہری ہے جگری ہے گئی نہ آئے اگر چہدہ ہری ہے جگری ہے ہرسر پیکار تھا گر دل ود ماغ حضور اکر میں ایک کی طرف تھا دوران جگ براہی نازک وقت آیا تو اس ہنگام اللہ تعالی کے حبیب تیکی میدان میں ہڑی جرات مندی کے ساتھ کفار کے ساتھ کو ٹے دہے۔

حصرت سیرناابوطلح رضی الله تعالی عند جوحضرت سیرناانس بن ما لک رضی الله تعالی عند جوحضرت سیرناانس بن ما لک رضی الله تعالی عند حصل قل باپ تھے۔ بوئے مشہور قد انداز تھے انہوں نے اس غزوہ بیں اس قدر تیر برسائے کہ دوتین کما نیں ان کے ہاتھ میں ٹوٹ کررہ گئیں انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے آ قائیلی تنہا ہیں تو دفاع کے لئے انہوں نے سیرے آمخضرت کی چرے مبارک پراوٹ کرلی شہا ہیں تو دفاع کے لئے انہوں نے سیرے آمخضرت کی جرے مبارک پراوٹ کرلی

### حضرت سيّد ناابوذ رغفاري رضي الله تعالى عنه: ـ

محتِ نہیں چاہتا کہ وواپی محبوب سے جدام وبعض اوقات اس حقیقت کا اظہار زبان سے بھی ہوتا ہے ایک مرتبہ حضرت سیّد ناابوذر فضاری رضی الله تعالیٰ عند نے بارگاہ نبوری الله علیہ میں عرض کیا۔

آبِ الله في ارشا وفر مايا:

ابوذرا رضى الله تعالى عنة تم جس محض معبت ركھتے ہواى كے ساتھ ہو۔

عرض كيا:

میں اللہ تبارک وتعالی اور اسکے رسول علی سے مبت رکھتا ہوں۔

رشادفر مایا: •

تم يقينااي كرماته موجس معجت ركھتے ہو۔

وقت گزرتار ہامیت پلتی رہی عشق پروان چڑھتار ہازیارت محبوب اللے ہے مشام جان کو معطر کرتے رہے ایک روز جب محبت نے جوش مارا تو بارگاہ نبوی تالیقہ میں حاضر ہوئے جب آپ تالیقے حضرت سیّدہ عائش صدیقہ رہنی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تیام بذیر تھے۔

اے ابوذ رارضی اللہ تعالیٰ عنہ مہیں کیا چیزیباں لائی۔

وض كيا:

الله تبارک و تعالی اورائے رسول عظام کی محبت ۔ ایک مرتب مصرت سیّد ناابود رغفاری رضی الله تعالی عندا ہے محبوب آ قالی کے تا كه آپ آلینهٔ برگونی دارندآن پائے آپ آپ آلیه تبھی گردن مبارک اٹھا کرفتیم کی فوج کی طرف د کیجتے تو حضرت سیّدنا ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عنه بردی محبت اور والبانه انداز میں عرض کرتے:

یارسول النعظیم میرے مال باب آ پھیلی پرقربان اگرون مبارک بوحا کرند دیکھیں مبادا کہ تیرلگ جائے یہ میراسیدآ پھیلی کے سامنے ہے۔

ای دوران میں اور جانثاروں نے حضورا کرم ایک کے دائرہ میں لے لیالیکن دشمنوں نے شدید تمل کیا حضرت سیّدنا ابوطلحہ رضی اللہ تعالی عند نے دشمنوں کی تلواروں کو ہاتھ پرروکا جس سے ان کا لیک ہاتھ کٹ کر گریڑا۔

محبت الین خوشبواورروشی ہے جوچھوٹی ہے چھوٹی اور بڑی ہے بڑی چیز ازخود مودار ہوتی رہتی ہے۔جب حضرت سیدنا ابوطلحۂ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کوئی چیز آتی تو خودرسول التعالیہ کے پاس جھیج ویتے تھے۔

ایک مرتبہ سیدناانس بن مالک رضی اللہ تعالی عندایک خرگوش بکڑلائے حضرت سیّدنا ابوطلحہ افساری رضی اللہ تعالی عند نے اے ذبح کیااورایک ران حضور اکرم ایک کی خدمت اقدس میں بھیج دی آ پے بیکھے نے پر حقیر لیکن برخلوص نذرقبول کرلی۔

جب محبوب الشفائية اس دارفاني سے سفر فر ماكرائية الله تعالى كے پاس تشريف لے گئے تو ہرعاشق رسول الله كئے أم والم كاا ينارنگ ادرا پناا نداز تھا۔

جب حضرت سیّدناابوطلحا انصاری رضی الله تعالی عنه کوراحت انس و جان محده الله تعالی عنه کوراحت انس و جان محده الله تعالی عنه کوراحت انس و جان محده الله تعالی عنهم تظرید آئے اور مدیند منورہ کی محلیاں سنسان دکھائی ویں تو کئی دوسرے حالہ کرام رضی الله تعالی عنهم کی طرح مدیند منورہ کی سکونت ترک کرکے ملک شام چلے گئے لیکن جدائی کے آلاؤ ہردم سینے میں مجز کئے رہنے تھے جب رسول الله الله کی کا و بہت ستاتی تو آستاند نبوت کا اُرخ کرتے اور مسیول کا سفر ہے کر کے اپنے محبوب آ قا و مول الله الله کے سرارافدس پر حاضر ہوتے اور قلب وروح کی سلی کا سامان حاصل کرتے تھے۔

حضرت معید بن جبیر رحمة الله علیه جوتا بغی جن بیان فرمات جن کدایک مرتبه حضرت سیّد ناعبدالله این عباس رضی الله تعالی عنه نے کہا:

في شنبه كادن \_كون في شنبه

ا تنا کہنے پائے تھے کہ رونے لگے اوراس قدر روئے کہ سامنے پڑے ہوئے عگر بڑے ان کے تسوؤں سے تر ہوگئے جب اسکی وجہ پوچھی ابن عباس! رہنی اللہ تعالیٰ عنہ بیخ شنبے دن میں کیاالیمی بات ہے؟ تو عالم بے قراری میں گویا ہوئے۔

ای دن میرے محبوب آقاد مولفظ کی بیاری نے شدت پکڑی تتی۔ اور جب بھی انہیں جھرات کا دن یاد آجا تا تو بے حد مضطرب ہو جاتے تتھ بے اختیاران کے لیول سے لکاتا۔

ہائے جمعرات کاون۔

حضرت سیدناعبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عند ججة الوداع کینے کو کروہ جانتے تھے گرائی وجہ بیان نہ فر مائی غالبًا اسکی وجہ بیتھی کداس نام سے حضو قابطی کا دواع رخصت فر ماجانا یادا جا تا تھا اور یہ یاوحضرت سیدناعبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنما کے لئے انتہائی دردوالم کاباعث تھی دراصل یہ سب آتخضرت تا لیتھ سے محبت وعشق کی با تیس تھیں کوئی بھی محب اپنے محبوب کی جدائی اوران لیحات کوئی درکی کانپ اٹھتا ہے۔

حضرت سيّد ناعبدالله ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: \_

محبوب کی جوتیوں کے نیچ جوخاک آئی ہے محب کے لئے وہ کل البصر کی حیثیت رکھتی ہے اور اگر اے محبوب کی کفش برداری کی سعادت ال جائے تواکل خوش بختی پر چاند بارے رقص کرتے ہیں۔

حضرت سيد ناعبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه الشيخ مجبوب آفاطيقة مس فعلين ، بسرّ

ساتھ جارہے تھا کی مقام پرزگ کررسائٹ بنگھ نے ارشاد فرمایا: اے ابوذراجب تک میں ندآ وَل تم اس جگدر منا۔

یہ فرما کر حضورا کرم اللہ کھے دور آگے بڑھ گئے ای اثناء میں حضرت سیدنا ابوذر فضاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجنبی آواز سی عاشق چوکلہ برگمان ہوتا ہے۔اس لئے آئیں رسول مللہ پر خطرہ کا اندیشہ ہوا اور چاہا کہ فوراً آپ لیکھنے کے پاس بھنے جاؤں گر اپنے آتا وسول مللہ کا تعم یادآ گیا البذا اُرک گئے ہم ب کے ایم محبوب کے حکم کی تعمل سب سے زیادہ مقدم ہوتی ہے۔ای لیے انہوں نے تعمل حکم کو اپنے اس جذبہ پر ترجی دی جومبت کی وجہ سے مقدم ہوتی ہے۔ای لیے انہوں نے تعمل حکم کو اپنے اس جذبہ پر ترجی دی جومبت کی وجہ سے پیدا ہوا تھا کہ اجنبی آواز سنتے ہی حضورا کرم اللہ کے کا س بھنے گئے۔

حضرت سيّدنا عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنه: \_

محبوب کی عطاء ہے محب سی صورت میں بھی دست کش ہونے پڑآ مادہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس کے لئے قعت کا درجہ رکھتی ہے۔ادراس کے لوح دل پر ہروہ واقعہ رقم ہوتا ہے جس سے اس کے محبوب کی خوشگواریا سو بان روح یا دیں وابستہ ہوں۔

راحت الس وجان محمطی برکام کی ابتداء دائیں ہاتھ سے فرماتے تھے ایک ولنا حضرت سیّدہ میموندام المونین رضی الله تعالی عنها کے ہاں دائیں جانب حضرت سیّد ناعبدالله بن عہاس رضی الله تعالی عنداور بائیں جانب حضرت سیّدنا خالد بن ولید بیٹھے تھے ام المونین رضی الله تعالی عنه تعالی عنه تعالی عنه تعالی عنه تعالی ت

حق تو تمهارا با گرایار کرو تو خالدین ولیدر ضی الله تعالی عندگود بے سکتے ہو۔ انوا تو عرض کیا:

مِن آپ الله كاجوهاكس كونيس دے سكتا۔

12.7

تساں ورگا سوہنا کوئی و کھا نہ اکھیاں نے تسان ورگا سوہنا کوئی جنیاں نہی کسی مال نے ہرایک عیب تھیں پاک خدا پیدا تسان نول کیتا پیدا ہوۓ آپ تسیں جویں چاہیا آپ تسان نے

عاشقان رسول علي اشعارس كرمجت رسول الله كر كرب يانيون ميس غوط زن

تصاور ختم المركلين الشاد ارشاد فرمار بستف تم في درست كها:

محبوب جن مطالقہ کے مناقب وفضائل ومقام ومرتبہ کے بارے میں بجرہ دب کریم کوئی نہیں سمجھ سکتا البتہ محبین کواس ضمن میں جس قد را دراک وآگی ہوئی انہوں نے اسکا اظہار کیا حضرت حسان بن ٹابت رضی اللہ تعالی عندا ہے آقاد مولکا ہے کے بارے میں فرماتے ہیں۔ میں طفاعیان کرتا ہوں کہ میرے محبوب علیہ کی بات میں کسی کو خل دیے کی مجال وہمت نیتھی اور اس حقیقت میں قطعا باطل کی گنجائش نہیں ہے۔

میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ میں جب تک حیات ہوں جب سی کی فوت ہے گئی کی فوت ہے گئی گئی ہے جات کی میں اپنے محبوب اللہ کے لئے روتا اور تر پتار ہوں گا۔

روئے زمین پر رحمۃ للعالمین اللہ کی مانڈ کوئی ایسانیس گزراجو ہمسایہ کی فاسد داری یا عدد الدی اللہ عالمیوں کے ایدو فاشعار ہو۔

یا وعدد والفاء کرنے میں آپ تابعی ہے نیادہ و فاشعار ہو۔

بررکا تنات الله ایک نور تھے کدان ہے روثنی حاصل کی جاتی تھی۔ان کے امریس برکت تھی وہ احتیاط اور ہدایت فرمانے والے تھے ان کے برابرکون ہوسکتا ہے؟

میرے آقا ومول الله انبیائے سابقون کی تصدیق فرمانے والے تھے۔ اور طالب خیرے حق میں سب سے زیادہ احسان فرماتے تھے۔

ا بہترین مخلوقات! میں پہلے ایک نہر جاری میں تھالیکن جب صبح موتی تنہا تھند

اورمسواک انجاتے تھے اور نی کر مجاتب کے ساتھ رہے تھے۔

محد بن ليجي حضرت قاسم رحمة الشعليات بيان كرتے بيل-

جب رسالتما بین تشکیر نف رکھتے تو حضرت سیدنا عبداللہ این مسعودرضی اللہ تعالی عندا آپ تالی تعلین مبارک پاؤں سے اتارتے اورا پی آستینوں میں چھپا لیتے تنے اور جب آپ تالیک کو کر سے ہوتے تو تعلین مبارک پہناتے اور آپ کے ساتھ عصا پکو کر چلتے بہاں تک کر آپ تالیہ جرومبارک میں داخل ہوجاتے۔

حضورا کرم الله تعالی عند بڑے وصال کے بعد دوسرے عشاق کی طرح حضرت سیّد ناعبدالله
ابن مسعود رضی الله تعالی عند بڑے اواس وملول رہتے تھے حضرت عمرو بن میمون رضی الله تعالی
عند سے روایت ہے کہ میں ہر جمعرات حضرت سیّد تاعبدالله رضی الله تعالیٰ عند کی زیارت کرتا
آپ رضی الله تعالیٰ عند کو میں نے بھی نہیں سنا کہ بیانہ کہا ہو کہ، رسول الله کیا ہے فر مایا جی کہ ایک شام ابھی بیالفاظ، رسول الله کیا ہے فر مایا ، کہا ہی تھے، کہان کی اسمیس برس پڑیں اور ایک شام ابھی بیالفاظ، رسول الله کیا ہے فر مایا ، کہا ہی تھے، کہان کی اسمیس برس پڑیں اور کہا:

میں نے اپ محبوب آ قلط کے کا کھے گئے کی صورت میں زیارت کی ہے۔ حضرت سیّدنا حسان بن ابت رضی الله تعالی عند:۔

مسجد نبوی میں محبوب کبریات اللہ تشکیر ناسے محبین وجانڈار موء دب بیٹھے تھے اس کے حضرت حسان بن فاہت رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت وسوز میں ڈولی ہوگی آ واز صفامیں انجری ا

وَاحْسَنُ مِنْكَ لَمْ فَرَفَطُ عَيْنُى وَأَجُمْلُ مِنْكَ لَمْ فَلِدِ الِنسَاءُ خُلِفُتَ مُبَراقِ نَ كُلِّ عَيْبِ كَانْكَ قَدْ خُلِفَتْ كُماتِشَاءُ

كام جبياره كيا-

اب تیری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کہ نیند ہی نہیں آتی ، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان میں سرمہ کی کرکری پڑگئی ہے کہ آنسو تصفیحا کا م ہی نہیں لیتے۔

اس محبوب المنظم پر جزع وفزع کی بناپر میری نیندا فرگئی ہے۔ جواب زمین کے آغوش میں ہا سے مگریزوں کوسب سے بہتر روند نے والے دور نہ ہوجانا۔

صدافسوں اب حضور اکرم بھٹا کے انصار اور آپ کھٹا کے گردہ کا کیا ہوگا جب کہوہ جوز مین پر بہترین ہستی تھی۔ آج زیرز مین مدفون ہے۔

اے میرے بیارے آ تالی امیرالیلو آپ اللہ کوئی ہے بھاتا۔ مجھ پرانسوں ہے۔ کاش ایسا ہوتا کہ آپ اللہ کا میں فین موجاتا۔

پاک دامن عفیفہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اکلوتے فرزند دلیند حضرت میں اللہ تعالی عنہا کے اکلوتے فرزند دلیند حضرت میں اللہ جو نیک ترین سعادت کے ساتھ اولد ہوئے ان کی یاد میں برکت ہے۔

میرے بیارے آ فاتھ آپ کا پاک وجود ایسانور تھا۔ جس نے تمام روئے زیبن کوروشن کررکھا تھا۔ جس نے بھی اس نورے فیض پایاس نے ہدایت پائی۔

حضورا کرم اللہ کے بعدمدینہ منورہ کی سرزین ویران وسنسان دکھائی دی ہے۔
اب میں اہل مدینہ کے ساتھ کیے بیٹھوں گا۔وائے حسرت،افسوں میں نے جنم بی نہ لیا ہوتا۔
میرے مال باپ اس نبی کامل نبی اللہ پر فداہوں جو یوں دوشنبہ کوہمیں داغ

کاش میری نسبت الله تعالی کا جلد امر آجائے اور میں آج بی کے ون یاکل رحلت کرجاؤں۔

اے رب کریم! مجھے میرے آقاد مولائی کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما تا کہ حاسد بن کی آتھوں میں زخم پڑ جائیں۔

اے جلال والے! بلندی والے! اور بزرگی والے رب! ہمیں جنت الفردوس میں کیجا کرد ہاداس کو ہارے لیے لازم بنادے۔

۔ شہروں کی وسعتیں انصار پرنگ ہوگئیں ، انہوں نے اس حالت میں صبح کی کہ برنگ سرمدان کے چیرے سیاہ ہو گئے ہیں۔

الله تعالی نے بطور بدیہ آپ کھیں عطافر مایا اور آپ لیے کے توسط سے مراضیاط کے وقت انصار پنجبر کی ہدایت فرمائی۔

الله تعالی اورجواس کے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں اورجعنی پاک مخلوق ہے سب بابر کت احتیالی پر دروز جمیعیں۔

حضرت حسان بن خابت رضی الله تعالی عندا کثر بیشترغم فراق محبوب الله علی این عندا کثر بیشترغم فراق محبوب الله علی این جذبات واحساسات کامختلف محافل ومواقع پراشعار کی صورت میں اظہار فرمایا: ایک مرتبدارشا وفرمایا:

اے آگھ!اس طرح فیاضی کے ساتھ آنسو بہا کہ سیلاب آجائے اور تو ہے در پے سیل اشک اور نالے سے بھی نداکتا ہے۔

آج کے بعد تمہارے آنسومیرے لیے ختم ندھوں کونکہ میں مصیبت زوہ ہوں اور تسلی پانے والانہیں -

اے آ کھ اِتو میرے سینے پرچار چار آنسو بہا۔ کیونکہ پسلیوں کے اندرجلادینے والا محسین سوزینہاں ہے۔

جشم اور مشک کے پانی کی طرح آنو بہا۔ ایسا پانی جے نالے سے لے گر نتھارک مقاافیائے لئے پھر تا اور پاتا ہو۔

اليےرسول الله برروجو جارے تھے۔خالص اور خلص تھے۔تمام خلق الله ميں سب سے زیادہ رودار عفیف تھے۔ اور نادان نہ تھے۔

آ بِنَا اللهُ هَیقت اور حق کے حامی سے نہایت فیاض وَتَی سے مصیبت زدوں کو دکھوں سے آزادی دلانے والے سے کریم سے، بزرگ سے اور سر بلند سے جس دل میں نور عشق میں اللہ سے دوستو بیشک تم اس میں باؤ گے رب ودود کو مصرت سیّد نا بلا ل بین رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ:۔

غلام خانے میں ایک سیاہ فام جبتی غلام جس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے اور رسیاں اس کے زخموں میں دھنسی ہوئی تھیں سمپری کے عالم میں زخموں کی تکلیف ہوئے تھے اور رسیاں اس کے زخموں میں دھنسی ہوئی تھیں سمپری کے عالم میں زخموں کی تکلیف سے کراہ رہا تھا اسکا پورا جسم زخم بناہوا تھا سارا دن اس غلام پر بھی کوڑے برستے رہتے تھے بھی اسکے گئے میں رسی ڈال کرنو کیلے کنگروں بنگریزوں اور پھروں پر تھسینا گیا تھا بھی اسے او ہے گلا نے رہوں کی میں کہ سائس کے اس کے میں کہ سائس کھی کے میں رسیدہ غلام پر ہرروز لینا دو بھر ہوجا تا تھا اور بھی اسے جلتے کو کوں پر لئایا گیا تھا بیہ مظالم اس سم رسیدہ غلام پر ہرروز دھائے جاتے تھے اور بیاس جرم کی سزاتھی کہوہ صرف ایک اللہ کو ما نیا تھا لیکن آفرین ہے اسکے دھائے جاتے تھے اور بیاس جرم کی سزاتھی کہوہ جو داسکے بول سے صرف احدا حد کا لفظ ہی تکا آفا دی ہوں اس کا آفا دی ہوں کے باوجود اسکے بول سے صرف احدا حد کا لفظ ہی تکا گا خالام اسکے تین سوسا ٹھ خداؤں سے ناطر تو دُر کر صرف ایک اللہ کو مانے دورہ نین جا ہتا تھا کہ اس کا غلام اسکے تین سوسا ٹھ خداؤں سے ناطر تو دُر کر صرف ایک اللہ کو مانے دورہ نے بھی ہوئی دیا ہوئی دورہ کے ان کھا دورہ نین جا ہتا تھا کہ اس کا غلام اسکے تین سوسا ٹھ خداؤں سے ناطر تو دُر کر صرف ایک اللہ کو مانے دورہ نے بیا تھا کہ اس

برسات مور بی مویدسب رهمة للعالمین سے محبت وعشق کا کرشہ تھا کرمجوب التعظیم کی ایک مستراہٹ اُمیہ سے مظالم کواسکی نظر میں بے صدتو قیرو چھے بنادی تھی۔

ایک روزسید ناابو بکرصدیق رضی الله تعالی عند نے بارگاہ رسالتما بعالی میں عرض کی ۔ یارسول الله بال کی افریت دیکھی نہیں جاتی ۔

اعت فرمايا توارشا دفرمايا:

ا بوبکر مت گھیراؤ حق کاسورج زیادہ ویر تک گربمن میں نہیں رہتا آز مائیٹوں کی انہیں جشیوں میں عشق وائیان کا سونا تکھر تاہے وہ دن بہت جلد آر ہاہے جب اہل اٹیان کی دنیا بلال رضی اللہ تعالی عندکوا پنا آتا کہ کر پکارے گی۔

اور پھراکی دن حضرت سیّد نا ابو بمرصد این رضی الله تعالی عند نے اہل ایمان کے آقا حضرت بال ایمان کے آقا حضرت بال کو اُمیے کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے خرید لیا۔ اس وقت وہ بھاری پھرول کے نیچے و بے ہوئے تھے آگھیں خون اور آنسوؤں سے دھند لائی ہوئی تھیں حضرت زید بمن عار شرضی الله تعالی عند نے کہا:

بلال ابتم غلامی سے آزاد ہو۔

لیکن ان میں جواب دینے کی سکت نبطی خاموش رہے اور پھر حضرت سیّد ناابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند نے آیک بازوے اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عند نے دوسرے بازوے اور آنہیں نیم مردہ حالت میں آوھاراستہ چلاتے اور آوھا راستہ تھیئیتے ہوئے لے گئے۔

حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنه حضرت ابو بمرصدیق اکبروضی اللہ تعالی عنہ کے دولت کدہ پر پانچے دن ہے ہوش جسی تحدوثری دیرے لیے ہوش جسی آجا تا تھا اس دوران میں زخموں کا علاج بھی ہوتار ہاچھنے روز حضرت بلال رضی اللہ تعالی عند قدرے چلنے پھرنے کے قابل ہوئے حضرت صدیق آکبروضی اللہ تعالی عند نے انہیں بتایا بلال ، آتا کے ناما اعلیہ متواتر تمین ہوئے حضرت صدیق آکبروضی اللہ تعالی عند نے انہیں بتایا بلال ، آتا کے ناما اعلیہ متواتر تمین

آنجاکہ منتہائے کمال ارادت است بر چند جور بیش محبت زیادت است حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ایڈ اسبے اور احداجد کے نعرے لگاتے تھے اور گویا حضور میں ایٹر ماتے تھے۔

ملق ہے تیج رہے سینے پہ جلاد رہے اب ہے تیرانام رہے دل میں تیری یاد ہے یارسول اللہ ،مرجاؤں ،کٹ جاؤں ،مٹ جاؤں گر تیرادامن کیجوڑ نامنظور نمیں ہے۔ توڑ دیں "گر بڈیال میری سبجی دامن احمد شہ چیوڑوں گا سبھی

صدیق اکبررضی اللہ تعالی عند نے ایک مرتبدہ یکھا کہ بلال پیٹ رہ ہیں اور ہنس رہے ہیں صدیق اکبررضی اللہ تعالی عند نے بیہ منظرہ کھے کر یو چھا بلال! بیکیا؟ پٹے ہواور ہنتے ہو، بلال نے جواب دیا کہ دکھے لیجھے بیداقعہ ہے اور بیوستورہ کداگر کسی کوایک مٹی کا پیالہ ثم بیرتا منظور ہوتو ووخریدار

> پہلے تو شھو کے بجائے گا اسے وہ بایقیں کہ سے کیا تو نہیں ہے اور ٹوٹا تو نہیں میں بھی جول مٹی کا پتلاعشق کے بازار میں آ گیا ہوں میں پہند اس دم نگاہ یار میں

اے صدایق رضی اللہ تعالی عنہ! اللہ مجھے اس کا فرے پڑواکر میراحساب لے رہاہے کہ میں عشق رسول مطالق میں کیا تو نہیں ہوں تو میں خوشی ہے کیوں نہ ہنسوں کہ میرامولا مجھے خریدنے کے لیے تیارہے۔

حضرت بال رضى الله تعالى عنه عشق رسول عليه كريك مين سرتا بار كلّ بوك

دن کمرے میں جا کر دعائے صحت فرماتے رہے ہیں اور جب تک تیر ابخار نہیں از آ آپ ایک فیر نے دعا کیں جاری رکھیں۔

قدر بي قف ك بعد فرمايا

ادر جب میں نے تمہاری صحت یا بی پر حضورا کرم ایک کے کو استان خوش سے کہ میں نے کوش سے کہ میں نے کہ نے کہ میں نے کہ نے کہ

سالة من روزسيدنا ابو بمرصد إن رضى الله تعالى عنه حضرت بال رضى الله تعالى عنه كو بارگاه محبوب كبريات في من لے محق -اس ونت آپ الله تكوں كى چنائى پرتشر يف فرما تھے جب اپنے محت كود يكھا تو آئكھيں بھرآئميں اپنى جگه سے اٹھے اور حضرت بلال رضى الله تعالى عنه سے بغل گير ہوئے اور محلے لگا كرارشا وفرمايا:

بلال! جب تک دنیا قائم ہے ہیہ بات یادر کھی جائے گی کداسلام کی راہ میں اذیت برداشت کرنے والے پہلے شخص تم تھے۔

ال وقت حضور مطالعة كآنسومبارك ان كے چرے پر گررے تھے۔اوروہ يوں محسوں كرتے تھے جادروہ يوں محسوں كرتے تھے جنت الفردوس ميں محوثرام مول اور چر آپ الله نے ان كابازو بكر كرا بي ساتھ چائى پر میضنے كے لئے فرمایا:

جس کے بارے میں وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سے تھے کہ آقا ایس محبت وشفقت کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور پھر یہیں ہے رسول عربی المنظمة کی غلامی کی بائیس سالدر فاقت کا آغاز ہوا۔ آغاز ہوا۔

یے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہیں خرید کر حضرت ابو بکرصد این رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا تھا ایک عبشی غلام تھے۔ جو حضورا کر مطابعہ کی غلامی میں آ کر ہمارے سر دار بن گئے یہ اُمیہ کا فرے غلام تھے اور مسلمان ہو گئے تھے اُمیہ کو پہتے چلا کہ بدال مسلمان ہو گئے ہیں اور ہے اُسلمان ہو گئے ہیں اور وہ ہم کے دقت ریت پر نا تا اور پئوا تا تھا گڑ۔ اور دار وہ ہم کے دقت ریت پر نا تا اور پئوا تا تھا گڑ۔

رُخ انور سے جب بردہ جٹا کیتے ہیں دور والوں کے بھی ہوش اڑا کیتے ہیں جب اللہ کے محبوب علی کا دیدار کرتے ان کے دل کیا ؟ مرجمائی ہوئی کلیاں محل جاتی تھیں۔

حبومينية :-

اس آیت کریمه کے تحت حضرت عبدالله این عباس رضی الله لغالی عنبها فرماتے ہیں که جب حضرت موی علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کوکوہ طور پرنواز آگیا توانہوں نے الله تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا:

اللی اتو نے مجھے ایسی نعت سے سرفراز فرمایا ہے کہ مجھ سے پہلے کسی کو ایسامقام عطانہیں ہوا۔

الله تعالى نے ارشاد قرمایا:

ا موى اجم نے تير دل كومتواضع پايا تواس مقام فوازديا-فخف امااتيتك و كن مِن الشَّاكِوِينَ وَمُت عَلَىٰ تَوجِيدوَّ حُبِّ مُحَمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ

جوآپ کودیا گیااس پرشکر کرؤ اورزندگی کے آخری لحات تک توحید اور محطیق کی

محبت پرد ہو۔

حفرت موی علیالسلام نے عرض کیا:

الله المعطفة كامحت ترى توحيد كساته ضرورى ب؟

توالله تعالى نے ارشاد فرمایا:

لَوَلامُحَمَّدوَّ أُمَّتِه لَمُاحَلَقتُ الجَنَّةَ وَلَا النَّارَوَلَا الشَّمسَ وَلَا الْقَمَرَ

تھے، برلحہ خیال محبوب علیقہ میں متعزق رہے تھے نعت دیدارے لیے مثل ماہی ہے آب مجلع تھے آپ کے لیوں پر آکٹر میرالفاظ مجلتے رہتے تھے۔

قسم قسم باحب کسم تسام
طسالب السمولی لا بسنسام
قسم قسم باحب یکم تسام
البعاشق والمعشوق یا لا یسام
قسم قسم یاحب کم تسام
والسعشق والسمحبة لا یسام
قسم قسم یاحب کم تسام
قسم قسم یاحب کم تسام
گرے ہوگڑے ہوا ے جیب کب تک ہوڈ گانڈ کا طالب نیں ہوتا۔
گر ے ہوگڑے ہوا ے جیب کب تک ہوڈ گانڈ کا طالب نیں ہوتا۔
گر نے ہوگڑے ہوا ے جیب کب تک ہوڈ گانڈ کا طاق و معثوق نیں ہوتے۔
گر نے ہوگڑے ہوا ے جیب کب تک ہوڈ گانڈ کا طاق و معثوق نیں ہوتے۔
گر نے ہوگڑے ہوا ے جیب کب تک ہوڈ گانڈ کا طاق و محثوق نیں ہوتے۔
گر نے ہوگڑے ہوا ے جیب کب تک ہوڈ گانڈ کا طاق و کھٹ نیں ہوتے۔
گر نے ہوگڑے ہوا ہے جیب کب تک ہوڈ گانڈ کا طاق کا کہ کی کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کی کہ کا کہ کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کر کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کر کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کی کا کہ کی کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ

اور جب اپ آ قادمول الله کود کی لیت تو سکون وقرار آ جاتا تھالیکن کسی کے وہم و گمان میں بھی ٹیس تھا کہ ایک دن اُن کا محبوب تھا ہے واغ مفارفت وے کراپند رفتی اعلیٰ کے پاس تشریف لے جا تیں گئے۔ اور پھروہ وفت آ گیا جب سیّد کا نئات تھا ہے اپ محب اعلیٰ کے پاس تشریف لے کئے ہاس کمجے عشاق کے قلوب پر کیا گزری تھی اُن کی ارواج کس طرح تر کی تھیں احاظہ و بیان تحریب بہت مرمحب و عاشق کے قلب ونظر میں خزاں نے فریرے جمالیے متے غموں کے بھاری پھر ان پر بہرے ہرمحب و عاشق کے قاب ونظر میں خزاں نے فریرے جمالی اُن کا محبوب تھے خرام ناز فرمایا کرے تھی اور معموم دکھائی دیے تھے ہرمحب اپ تی تم فراق میں غلطان و جیاں آن کا محبوب تھیاں تھا۔

یہ شخص با کرام جن کے سینے میں عشق مصطفی میں اتھ ساما ہوا تھا۔ جب صفور اگر میں گئے کو ا اسلام کیسے توان کے سینے میں عشق مصطفی میں گئے کا رئی روش ہو جاتی۔ عرض كيا-

اے اللہ کے رسول، امیرے لیے دعافر مائیں کہ آخرت میں بھی آپ اللہ کے معافر مائیں کہ آخرت میں بھی آپ اللہ کے قدموں میں جگانہ ہو۔

جب حضور رحمت عالم الله في الله عند عامبارك كے لئے باتھ اٹھائے تو كہنے لكيں: اب دنيا ميں كسى مصيبت كى مجھ برواہ نہيں۔

> پھرائے زخی مینے عبداللہ کی طرف متوجہ ہوئیں اوراس سے کہا: میٹا آخر دم تک دشمنوں سے برسر پیکار دہنا۔

## ﴿ أُمِّ عَاره كَ جال ثارى ﴾

اجا تک چھا گئ ایک بول کی جادر زمانے پر فداجانے یوی بیضرب س ستی کے شانے پر بیس نے آ کرگردن زیر تنفی خول فشال رکھ دی يكس بندے نے بنياد بقائے جاودال ركھ دى وی یا حصله شایان بر مدح و ثنا بی بی وبی ام عماره بال وبی حق آشا بی بی وبى نورى فرشته تفاكه بالجلل آبينجا ني ير دُھال نے کو پر جريل آ پينيا نی پر وار ہوتا اس نے دیکھا دوڑ کر آئی ادهر شمشير چکی اطرف يه دهال لبرائی کیا تھا وار محبوب خدا پر بد قوارہ نے مر سر پیش قاتل رکھ دیا ام عمارہ نے

وَلَا الَّيلَ وَلَا النَّهَارُوَ لَا مَلَكَامُقَرِ بِأُوَّلَانِيًّا مُّر سَلاُّوَّ لَا إِيَّاكَ.

اگر محمد،اوراسکی اُمت نه ہوتی تو میں جنت ودوزخ ،سورج ، چاند،رات ،دن ،فرشتے اغبیاء کسی کو پیدا نہ کرتااورا ہے موکی! مجھے بھی پیدا نہ کرتا۔

عديث قدى ع:

لُولاك لَمَا أَظْهَرِتُ الرَّبُوبِيةَ.

الله تعالی فرما تا ہے اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربو بیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ (صفحہ ۱۲۸ ابارہ تقریریں)

## حفرت سيّده أم عمّاره رضي الله نعالي عنها:\_

عالی مرتبت حضرت اُم عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنها غزوہ اُحدیث زخیوں کو پانی پلار ہی تھیں جب فنج شکست میں بدلی اور حضورا کرم کیائے کو تنہاد یکھا تو مشکیز نے کوالیک طرف رکھ دیا اور قریب ہی پڑے ہوئے شہید کی تلوار اٹھائی اور اینے آ قاومول کیائے کے پاس جا کر کھڑی ہوگئیں تا کہ دشمن کا تیریا کوئی ہتھیار آپ کیائے تک نہ بہنچ اور جب کوئی قریب آ تااس سے بردی بہادری کے ساتھ نبرد آ زماہوتیں۔

ابن قمیہ جورسول میں کا موذی دخمن تھا، وہ آیا تو اسکے ساتھ بے جگری کے ساتھ لڑیں اور میدان جنگ سے مار بھگایالیکن اس معاملے میں خود بھی جسم پر کاری زخم کھائے مگر اسکے باوجود سین پر جنگ کرتی رہیں اس پر حضو و ملاقے نے ارشاد فرمایا:

اُمْ عمارہ! تو نے تو مردول نے بڑھ کر بہادری دکھائی ہے جتنی طاقت تجھ میں ہے وہ سی اور میں کہاں؟

اور پھررسول اکرم اللہ نے خودان کے زخموں پر پٹی بندھوائی اور دریافت فرمایا۔ بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ بوے اشتیاق ہے آپیلیٹے کی پذیرائی کے لئے آبادہ ہوگئیں بصدادب سامان تجارت ملک شام لے جانے کی استدعا کی چھاابوطالب کے ذریعے معاملہ طے پایا گیا حضرت خدیجے رضی اللہ تعالی عنها نے خدمت کے لئے غلام میسرہ ساتھ کردیا اس تجارت سے پہلے کی نسبت دوگنا اضافہ مواحضرت خدیجے نے طے شدہ رقم سے زیادہ بیش خدمت کی اور قبول کرنے کی التجا کی اور دل میں آپیلیٹ سے نکاح کا ارادہ استوار کرلیا اپنی باندی نفیسہ کو پیا مبر بنا کر بھیجا اور پھر آپ کا ایماء یا کراکا برین خاندان کی موجودگ میں آپیلیٹ سے نکاح ہوگیا۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہائے پاس کی غلام اور باندیاں گھر میں کام کاج کرنے اور خدمت کے لئے موجود تھیں لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت نے گواراند کیا کہ کوئی اور حضور اللہ کی خدمت کرے۔اس سعادت کووہ خود سیٹنا چاہتی تھیں لہذا حضورا کر مہائے کی خدمت بذات خود کیا کرتی تھیں اور اس میں کسی دوسرے کوشر کیے نہیں کرنا چاہتی تھیں۔لبذا تاحیات آپ رضی اللہ تعالی عنہانے محبت بحری خدمت میں گزاردی۔

تعظیم و تکریم اورادب محت کا شعور ہے۔ لہذا حضرت خدیج الکبری رضی اللہ تعالی عنها فی ساری زیست این آتا و مواللہ کی ہربات پرآ مناوصد قنا کہااور سلیم خم کردیا۔ یہی وجہ سے ساری زیست این آتا و مواللہ کی ہربات پرآ مناوصد قنا کہااور سلیم خم کردیا۔ یہی این تعلی کے جب آپ اللہ فی کے جب آپ اللہ کے کہتے ہیں۔ ایک آپ کی کہتے ہیں۔

اورجب اعلان نبوت قرمايا توفورا ايمان كي تعيل-

# حفرت سيّده عا كشهد يقدرض الله تعالى عنها:-

جب سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها رفضتی کے بعد کا شانہ نبوت اللہ علی اللہ تعالی عنها رفضتی کے بعد کا شانہ نبوت اللہ علی میں تشریف لائیں تو عاقلہ وبالغریس ۔ انہی کائن تھا کہ تمام ترجذبات محبت اور مقصد حیات میں تشریف لائیں تو عاقلہ وبلہ اللہ کی رضا وخوشنودی تھا۔ خواب وبیداری میں سدا آتا کے نامدا علیہ کا تصور

حیا کا مجره تها جوش ایمال کی کرامت تھی كه زهر نيخ كها كر بهى وفا زنده سلامت تقى برطی ام عمارہ لے کر تیج آبدار اس پر مے اس شرزن نے بے در بے دوقین واراس پر یہ جرات دیکھ کر منہ ہو گیا زرد کافر کا مر ملفوف تفا آئن میں تن نا مرد کافر کا عدو کو زخم خوردہ شیرنی کی شان دکھلا کر گری اللہ کی بندی بوجہ ضعف غش کھا کر شريك جنگ تھ اسكے پرجى اسكا شوہرجى یتین تھیں خدا کی کھل رے تھان کے جو برجھی نگہاں تھی نگاہ رحت عالم ضعیفہ کی که شایان وفاحقی جان نثاری اس عفیفه کی یہ رنگ زخم داری شاق تھا محبوب باری پر عمارہ کا تعین کردیا تیار داری پر

## حضرت سيّده خديجة الكبرى رضى الله تعالى عنها:\_

امارت کا مزاج خدمت وادب کروانا اور دوسروں سے ایٹار وقربانی طلب کرنا ہے۔
لیکن جب کسی سے دلی وروحانی محبت ہوتو معاملہ الث ہوجا تا ہے۔سیدہ خد بجة الکبری رضی الله
تعالی عنها مکہ کی امیرترین خاتون تھیں اِن دنوں آمخضرت الله کے پاکیزہ اخلاق وستودہ
صفات کی گواہی مکہ کی ہرگلی وکو چہ دے رہا تھا عام وخاص سب آپ الله کہ کوامین کے لقب سے
یاد کرتے تھے حضرت خدیجہ کی عقیدت نواز نگاہیں بھی کسی ایسے ہی فرومقدس کی جبتی و میں تھیں

حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے بیخوبصورت منظرہ یکھا تو اپنا کام بھول گئیں۔ اس نظارۂ رُوح پرور میں کھوگئیں۔

> عائشہ صدیقہ تہمیں کیا ہوا؟ محبوب کبریا تھا نے دریافت فرمایا: عضال:

یا بی الله از استان کی جیس اقدس پر اسینے کے قطرے اور کے ستارے معلوم ہوتے ہیں اگرای کیفیت کا مشاہدہ ابو کیرالبذل کر لیتا تو بے ساخت پکارا ٹھتا کہ میرے اس شعر کا مصداق آ سیال ہیں۔

اذان<u>ط</u>رت الي اسر قرجيهة برقت يسروق العارض المتهلل

ترجمہ: جب میں نے اس کے روئے روشن کو دیکھا توا سکے رخساروں کی روشنائی اور صفائی میں وہ شکن بصورت چودھویں کے جاندنظرآئے۔

حضورا کرم اللہ نے ساعت فرمایا تو حسین ہوٹؤں پرنورانی مسکراہٹ کی بلکی می المردوز گئی۔ ایک روز چندخوا تین نے حضرت پوسف علیدالسلام کاذکر کیا اور کہا: انہیں و کیوکرز نان مصرنے اپنی انگلیال کاٹ کی تھیں۔

حضرت سیّدہ عاکشہ صدیقہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہانے ال عورتوں کی باتیں سنیں تو حضور اکرم اللّٰے کے صن و جمال کی تعریف میں دواشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہیہ ہے۔

اگرآپ اللہ کی قبت لگانے میں سیم وزرنہ بہاتے اورز لیخا کو ملامت کرنے والی عورت ایوسف علیہ السلام کی قبت لگانے میں سیم وزرنہ بہاتے اورز لیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے محبوب اللہ کی جبیں انور دیکھ لیتیں تووہ اپنے ہاتھ کا شنے کی بجائے اپنے دلوں کو کاٹ کر محبوب اللہ کی جبیں انور دیکھ لیتیں تووہ اپنے ہاتھ کا شنے کی بجائے اپنے دلوں کو کاٹ کر محبینک دیتیں۔ وخیال رہتا تھاجب جمعی رات کوآ ٹکھ کل جاتی اور محبوب قریب پاتیں تواطمینان کاسانس لیتی تھیں اورا گربھی قریب نہ پاتیں تومثل سیماب مضطرب ہوجاتی تھیں۔

رات ہے گام گزررہی تھی ہرسوخاموثی محیط تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آگھ کھل گئی جمرہ اقد س بیں اندھیرا تھا اپنے آقاد تھا کھر بیب نہ پایا تو پر بیٹان ہو گئیں ۔ بمقصائے عشق است و ہزار بدگمانی ہوائے دوش پرایک خیال ذہن میں درآیا کہ مبادہ حضورا کرمہتا تھے کسی دوسری زوجہ کے پاس تشریف نہ لے گئے ہوں گھر میں چراغ نہیں تھا۔ ادھراُ دھر ٹو لئے لگیس ایک جگہرسول اکرمہتا تھے کے مبارک وطیب یاؤں مبارک سے ہاتھ میں ہوا جوسر بسجو رتبیج میں مشغول تھے جب اپ مجبوب تالیقے کو ہاں موجود پایا تو اپنے خیال پر مجل وشرمندہ ہو کیں۔

ایک دن پھراییا ہی ہوا کہ ام المونین سیّدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نصف شب کے قریب بیدار ہوگئیں ، حضورا کرم اللہ کو قریب نہ پایا تو ہے تابانہ اُٹھ کراند ھرے میں تلاش کرنے گئیں ۔ لیکن سرکا مطابقہ وہاں موجود نہیں تھے بہ جلت ججرہ مبارک ہے باہر کلیں اور تلاش میں چل کھڑی ہوئیں چلتے جلتے قبرستان پہنچ گئیں، ویکھا کہ رسول اکرم ہے وعامیں مشغول ہیں، اللے یاوں واپس لوٹ آئیں۔

جب صبح ہوئی تو حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنهائے آپ الله علی الله تعالی عنهائے آپ الله علی رات کے واقعہ کا ذکر کیا ساعت فرمایا تو اب مبارک کوجنبش دی۔

بال رات كوكو كى كالى تى چيز سامنے جاتى معلوم نہوتى تھى وہتم ہى تھيں؟

محت کومجوب کی پسند وناپسند کا خیال ہر لحظہ دامن گیرر ہتا ہے خاص طور پر حضرت سیّدہ عا کشیصد بیقدرضی اللہ تعالی عنها آپ علیقے کی پسند وناپسند ہو بدرجہ اولی مدنظر رکھتیں تھیں۔

ایک دن حضرت سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چرفہ کات رہی تھیں رسالتما بیف سامنے تشریف فرماا پنعلین کو پیوندلگار ہے تھے اسے میں آپ ایک کی پیشانی مبارک برهکن پسینہ کے قطرات نمودار ہوئے ان سے نور کی شعامیں چھوٹ رہی تھیں

اور پر حضورا كرم الله كي محبت مين دُوب كرفر مايا:

لساشمس والا فاق شمس فشمس خير شمس السماء فشمس الناس تطلع بعدفجر فشمس تطلع بعدالعشاء

بعنی ایک بیراسورج ہے اورایک آسان کا سورج ہے میراسورج آسان والے سورج سے بدرجہ بہتر ہے ۔ لوگوں کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے لیکن میراسورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ طلوع ہوتا ہے۔

بنت صدیق آرام جانِ نبی
اس حریم برات په لاکھوں سلام
یعنی ہے سورہ، نور جن کی گواہ
ان کی پُر نور صورت په لاکھوں سلام
جن میں روح القدی ہے اجازت نہ جا کیں
اس سرادق کی عصمت په لاکھوں سلام
شع تابان کاشانہ اجتہاد

حضرت فاطمة الزبراءرضي الله تعالى عنها:\_

رحت مجسم الله کواپی خاروں صاحبزادیوں سے بکساں محبت تھی سیّدہ فاطمۃ الزہرا رضی الله تعالی عنہاسب سے چھوٹی تھیں لہٰذاان سے قدر سے زیادہ لاڈ تھااوروہ بھی اپنے ابّا سے بے حدیبار کرتی تھیں۔

ایک دن آنخضرت الله مکی ایک گلی سے تشریف الارہ سے کدکی بدیخت نے مکان کی حیث پر بخت نے مکان کی حیث پر بخت نے مکان کی حیث پر بہت ہے کہ کا است میں گھر تشریف کے توسیّدہ فاطمة الزہراءرضی اللہ تعالی عنها دیکھ کرنڑ پانھیں ہے اختیار آنکھوں سے آنسو بی بی گرنے بی آئرنے بی انہوں نے اپنے والد حضورا کرم اللہ کے سراقدی اور کپڑوں کو دھویا ور

عرض کی:

اباجان آپ لوگوں کودین کی دعوت دیے ہیں سیدھا راستہ دکھاتے ہیں اورلوگ آپ ایک کو تک کرتے ہیں۔

بني كي يحب بجر ، جذيات سُنة تورسول الشيطية في ارشاد فرمايا:

حق کی مخالفت گراہوں کا شیوہ ہے اللہ تبارک وتعالی کا پیغام بہر حال پہنچانا ہے۔ فکر مند نہ ہو، اللہ کریم تیرے باپ کا محافظ ہے۔

جب رمول الشفائية مجد تشريف لے جاتے تو راستے بيں لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت سيدہ فاطمة الز ہرارضی اللہ تعالی عنها سب پچھا پنی آئکھوں سے دیکھتی تھیں معصوم پاک دل پر گہرے زخم کلتے تھے اندر ہی اندر کڑھتی رہتی تھیں اور چہرہ مبارک پرغم اور پر بیثانی ڈیرے ڈال لیتی تھی۔

مکہ میں جب ظلم واستبداد کی انتہا ہوگئ تو بھکم خدا، رسالتمآ ب علی بطرف مدینہ منورہ ہجرت فر ما گئے بیماں اگر چدر سول اکرم بیٹی کو کفار ومشرکین مکہ کے قیام کے دوران جیسی تکالیف تو پہنچانہیں سکتے ہے لیکن ان کی وشنی میں شدت بھی آگئی تھی ، اوراسکی توعیت بھی بدل گئی تھی وہ کسی ذکسی نوع آپ تیلی ہے کہ بدل گئی تھی دو کسی نوع آپ تالیک کے کیسیلاؤ کسی نہ کسی نوع آپ تالیک کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہتے تھے اور دین اسلام کے پھیلاؤ کوروکنے کے لیے کوئی دقیے فروگذاشت نہ کرتے تھے۔

#### حفرت امام الولوسف رحمة الله عليه: \_

حضرت امام ابو یوسف رحمة الله علیہ بھی خود اور بھی خلیفہ ہارون الرشید کی استدعا پر ان سے ملنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے آیک دن تشریف فر ماتھ کدوسترخوان پر کدو پک کرآیا و ہاں پر موجودا یک محض نے کہا:

> کدو حضورا کرم اللہ کو بہت پسند تھا۔ دوسر مے محض نے کہا۔

> > جھے پسندنہیں۔

حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے سنا تو چیرہ خشکیں ہوگیا، غصے ہولے تو میرے آ قاملات کی پیند کونا پیند کرتا ہے؟

اورتلوارتكال كراسكقل كرديهوع اورفرمايا:

تومرتد ہوگیاہے۔

اس نے فورا توبر کی۔

دنیا عشق میں مجوب کی پندکونا پندکرنا محت کی تکذیب ہے۔ مزید برآ ل اگرکوئی محبوب کی پندکونا پندکار ہے۔ کی حال حضرت اللہ علیہ کا تھا۔

### حفرت امام ما لك رحمة الله عليه: \_

محبوب کی یاد بھی آنسو بن کراور بھی روائے اوب و تعظیم میں آشکارا ہوتی ہے۔ محبت کا دراصل بھی کوئی رنگ نہیں ہوتا اسکارنگ وہی ہوتا ہے جومحب اپنے او پر چڑھالیتا ہے۔ محب محبت میں جس قدرصا دق و تام ہوتا ہے محبت کا رنگ ا تناہی پختہ و پائیدار ہوتا ہے۔ جومحب کی ہر ہر حرکت وادا سے منکشف ہوتا ہے۔

آب تطبیر سے جس میں اودے جے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام خون خیرارسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام اس بتول جگر پارہ مصطفا جگل آرائے عفت پہ لاکھوں سلام جبکا آنچل نہ دیکھا بھی منہ مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام سیدہ زاہرہ طیب طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام

#### حفرت امام الوحنيفه رحمة الله عليه: \_

ابوطنیفه بدراهام هام باصفارآل مراج أمت مصطفی دامام ابوطنیفه امام باصفا وه چراغ بین أمت مصطفی علیه کے فقها عین حضرت تعمان بن قابت المعروف امام ابوطنیفه رحمته الله علیه کامقام سب سے بلند ہے مسلمانوں کی اکثریت فقه حفی کی پیروکار ہے آپ فنافی الرسول علیه مقدم شخص میں ایک قصیده رقم الرسول علیه مقدم شخص میں ایک قصیده رقم فرمایا:

جس میں آپ رحمة اللہ علیہ اپنی محبت وعشق کا اظہاران الفاظ میں فرماتے ہیں۔ یارسول اللہ علیہ جب خاموش ہوتا ہوں تو آپ تالیٹ کے تصور میں مستعرق رہتا ہوں اور جب بولتا ہوں تو آپ تالیٹ کی مدح سرائی کرتا ہوں جب سنتا ہوں تو آپ تالیٹ کے اقوال یاک بی سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو آپ تالیٹ کودیکھتا ہوں۔ ما عاشق ظهور جمال محديم الله على المنظقة المن

اے احمد عاشقان احمد کے لئے جنت وروزخ دونوں کی طلب حرام ہے انہیں صرف اپنے محبوب کی رضااور اسکی خوشنو دی ہی مطلب و مقصود ہوتی ہے۔

زنده ده بجسكے اندرجال بے بعنی وہ جسكے اندر عشق كانشان ہے۔

اے طالب! اگر توعاش ہے اور اس عشق میں سرست ہے تو پھر دوست کے کو چد میں پہنچ کر رقص کر البت مور کی طرح ہوشیار ہوکر قص کر۔

کا خات کے ذرہ ذرہ میں جمال محمدی مطابقہ کو ظاہر و باطن میں دیکھ کرہم اس پر عاشق ہوگئے ہیں اور وصال محمدی عظیقے کے نششراب میں ہم سرمت اور مدہوش ہیں۔

ہم تو حضرت مصطفی اللہ کے عاشق ہیں ہم تو حضور اکرم اللہ کے جسم اطہر کی خوشبو کے ست اور متوالے ہیں۔

بعدازاں حاضرین سے خاطب ہو کر کہا: دوستو!رب کریم فرما تا ہے۔ اے فرزند آدم! سوائے میرے کسی سے محبت مت کراور کسی سے مت ما نگ جب تک کرتو مجھے پائے اور تو مجھے ہمیشہ موجود پائے گا۔

اے فرزید آدم! میں تیرادوست ہول اور تو بھی میرا دوست بنارہ اور میری محبت اور عشق ہے کھی خالی ندہو۔

حضرت عبدالقادر جیلانی غوث التقلین رحمة الله علیه آپ برسرمبر کفزے تنے چرے نے درجو بدا تھا بے شارلوگ خاموش بلب مودب آپ کوخاک طیبہ کے ساتھ اس قدرعشق تھا کہ تمام عمر مدینہ کریم میں بسر فرمائی اور شہرے باہر بھی تشریف نہیں لے جاتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے۔

کہیں ایبانہ ہوکہ میں مدینہ ہے نکل جاؤں اور میری موت آ جائے ، اور میں مدینہ کی خاک یاک میں دفن ہونے ہے محروم رہ جاؤں۔

حضرت علاء الدين على احمد صابر رحمة الشعلية:-

آپ گری سوچ میں غلطان تشریف فرما تھے کہ معاّ اپنے سرمبارک کو اتھا یا اور با عمانہ خود کلای فرمانے گئے:

اے احمد عاشقانِ ذاتِ حق کیلئے جنت و دوزخ دونوں حرام ہیں۔ بیٹک نیک اعمال کا صلہ اور دوزخ پڑے اعمال کی سزا ہے۔ لیکن عاشقان اللی اس ذات حق سجانہ وتعالیٰ کی محبت کے صلہ میں دنیاو مافیہا کو پچھ تھیجھتے ہیں۔

اور پھروت آميز ليج مين ساشعار پر صف لكے:

احمد بہشت ودوزخ بری عاشقان حرام است ہر دم رضائے جانال رضوان شدہ ست مارا زندہ آنست کہ جانے در دست اوست کہ از عشق نثانے در دست اگر تو عاشق مستی بگوئے یار برقص برقص لیک چو طاؤس ہوشیار برقص مصيبت كوآسان بناديق ہے۔

میں گر کروں بیان محبت کی داستان ہو جائے آگ سرد بغیر اشتعال کے حق توبیہ ہے کہ جس نے محبت کاحق کما حقد پورانڈ کیااس نے ایک قرض پورا کرنے میں کوتا ہی گی۔

> واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا او نچ اونچوں کے سرول سے قدم اعلیٰ تیرا عرض احوال کی پیاسوں میں کہاں تاب مگر آ تکھیں اے ابر کرم ممکن میں رستہ تیرا تھے درودرے سک اورسگ ے بی جھ کونست میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہی نہیں مارے حاتے حر تک بیرے گے میں رے پا تیرا میری قست کی قتم کھائیں سگان بغداد ہند میں بھی موں تو دیتا رموں پہرا تیرا غوث اعظم امام القل والقلي جلوة شان قدرت يه لاكحول سلام قطب و ابدال و ارشاد و رشد الرشاد محی دین و ملت یه لاکھوں سلام مرد خيل طريقت يه بحد درود فرد ابل حقیقت یه لاکھول سلام

بیٹے منتظر تھے کہ کب آپ اپنی زبان حق بیان کو جنبش دیتے ہیں تا کہ تشکگان بادہ معرفت البیداور عشق رسول منطقی سے اپنی بیای رُوحوں کوسیراب کرسکیس اشتیاق دم بددم فراواں ہوتا جار ہا تھا لیکن کمی میں تاب گفتار نہیں تھی کہ عرض کر سکے۔

اے شیخ این ارشادات عالیہ ہے ہم بے حقیقق کو نوازیں معرفت البیہ کے خزانوں کا درواکریں عشق ومحبت کے لازوال وسدا بہار شگفتہ کچولوں ہے ہمارے مشام جان کو معطر کزیں رشدو ہدایت کے نجوم وما ہتا ہ ہے ہمارے تاریک سینوں کوروشن بخشیں اور پندونصار کے ہے ہمارے اذبان میں انتقاب عظیم بریا کریں۔

اور پھرایکا کی فضامیں اللہ تبارک دنعالی اور اسکے محبوب علیقی کی محت وعش کے آب خنک وشیریں سے تر زبان سے حضرت عبدالقادر جیلانی غوث اعظم آبدر گیرریزے بھرنے گئے۔

ا سے شع محبت کے پردانو از ہدشریعت کی معیت میں ہوتا ہے ادر جب علم کی معیت میں سے اسکا شریک ہے ادراسکا دزیر ہے جہال تک محبت کا تعلق ہے تو سیاس قائد کا نام ہے جو محبوب کے لیے پیدا ہواور دنیا محبت کرنے والوں کی نظر میں انگوشی کے صلقہ یاغم والم کی طرح محسوس ہونے گئے۔
محبت دل کی تشویش و قکر کا نام ہے جو کہ محبوب کے فراق سے حاصل ہوتی ہے اس حالت میں عاشق کو دنیا مائم کد ونظر آتی ہے۔

محبت وہ شراب ہے جسکا نشہ بھی نہیں از سکتا ہر وقت مد ہوشی کا عالم طاری رہتا ہے محبت محبوب سے خواہ ظاہر ہوخواہ باطن میں ہرحال میں خلوص قائم رہے جس میں خلوص نیتی کا وخل رہے محبت بجز ومحبوب کے سب آئل میں بند کر لینے اور قطع تعلق کا نام ہے۔

عاشق محبت کے نشے میں ایسے مست ہوتے ہیں کدائیں بجز مشاہدہ محبوب کے بھی ہوش نہیں آتا۔ محبت کا ملہ ہونے بیجھے نداپی خبررہتی ہے نہ غیر کی اور تیری محبت اس وقت تک کامل نہ ہوگ جب تک کہ تیرے حق میں ساری اطراف مسدودہ وکر صرف ایک جہت باقی ندرہ جائے تیرامحبوب عرش سے فرش تک جملے مخلوقات کو تیرے قلب سے نکال باہر کرے گالیں تو ندتو دنیا کو مجبوب سمجھے گانہ آخرت کو اینے آپ سے وہشت کھائے گا اور اسکی ذات سے انس پائے گالیں محبت ایک ایسی آرزو ہے جو ہر بہشت کوکیا کریں بہشت اے دیں جس نے بہشت کے لا کی بین تیری پستش کی۔ اور پھرآپ نے بیشعر پڑھا:

حما ب عمر صد عاقل به محشر بگور و یکدم حما ب یک و م عاشق بعند محشر نمی تحد روز محشر سوعقل مندون کا حماب ایک کمتح میں ہوجائے گالیکن عاش کے ایک کمسے کا حماب سوبار حشر بریا ہو پھر بھی نہ ہو سکے گا۔

صاحبو! محبت وعشق میں صادق وہ ہے جو والدین اولا داور برادران وغیرہ ان سب سے رب کریم اور اسکی محبوب عظیمت کے لئے قطع تعلق کرے اور سب سے بیزار ہواور پھر آپ نے بیشعر پڑھا۔

> من در بودم نهاں در قصر بحرکم یزل عشق نموا صاندام آورد بیروں زال محل اورا کی تشریح فرماتے ہوئے آپ نے کہا:

درے مراد روح ہے بحرلم بزل ہے مراد رجلی صفات ہے عشق کا وہاں ہے لانا حدیث قدی کی طرف اشارہ ہے یعنی کست کنوا منحفیافا حببت ان اعرف فحلقت المنحلق. لا تُعرَف مرادیہ ہے کیمیری روح بلکہ سب روسیں جملی صفات کے دریا میں تخفی صیا۔ الله تعالیٰ کی جومجت ظہور پذریہوئی وہ جبی ہم کو وہاں سے نکال لائی۔

# حفرت سيدنوراكس بخارى رحمة الله عليه:

قرمايا:

اسلام کی اساس و بنیاد کلمہ پر ہے تو حید ورسالت اسلام کے دواصل الاصول ہیں رسالت پرامیان اوررسول التعلق کی ذات پاک تے لبی ربط تعلق ، دلی محبت ومودت ، الفت وعقیدت اور شیئتگی و دافگ کے بغیر اسلام کا تصور بھی غلط ہے۔اورائیان کا دعوی فضول ہے۔ جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء اس قدم کی گرامت پد لاکھوں سلام

## حضرت معین الدین حس خجری (غریب نواز) رحمة الله علیه

وجر خلیق کا ئنات محبت ہو، اللہ تبارک و تعالی خودودودوہو، اوررب ودود کے محبوب ملاکھیے کی محبت ہی باعث ایمان وفلاح وحب اللی ہو۔ معرفت اللی کی بنیاد بھی محبت ہو، جبکہ منگر محبوب بلکتے رائدہ بارگاہ ایزدی ہو، شیطان ہو، کا فرہو العنتی ہو، دخمن دین و موسین ہو، تو پھر مسلمان حقیقی معنوں میں مسلمان اورولی اللہ اس وقت تک ولی اللہ نہیں ہوسکہ جب تک کہ اس کرگ وریشہ میں محبت محبوب صدائی علاقہ خون کی طرح نہ دوڑر بنی ہوا سکے علاوہ بارگاہ رب العزت میں نہ درسائی ہے نہ شنوائی ہے۔

حضرت خواجه معین الدین حسن نجری رحمة الله علیه صادق الحجت رسول عرب الله علیه عظم الله علیه الله علیه الله علیه فنافی الرسول الله عظم جب آپ کا وصال جواتو آپ کی جبین مبارک پر بخط قدرت بیدالفاظ رقم تھے:

هذا حبيب الله مات في حب الله يعني وه الله تعالى كا حبيب تقالور الله تعالى كي محبت مين انقال كيا-

محبت کے بارے میں آپ نے فرمایا۔

پہلے خوف آتا ہے پھر محبت خوف کے آنے سے بندوں سے گناہ ترک ہوتے ہیں اور است سے متحف کے است کے ساور جنت است کے بیادر جنت محب مارخ سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ رجا کے شمن میں بندہ اطاعت کرنے لگتا ہے اور جنت ومر تبد حیات ابدی حاصل کر لیتا ہے اور محبت کے شمن میں اجتہاد و تفکر کی صفت پیدا ہوتی ہے جس سے رضائے الہی حاصل ہوتی ہے محبت دو فاکا دعوی وصال اور حرمت باطل کے ساتھ ہے محبت کی راہ ایسی راہ ہے کہ جو تحق محشق کی راہ میں پڑتا ہے اسکانام ونشان نہیں ملتا۔

روز قیامت خاص متم کے عاشقوں کو بہشت میں لے جانے کا حکم ہوگاوہ کہیں گے ہم

# حضرت فيخ احمد فاروقى سر مندى عددالف الى رحمة الشعلية

ساری کا نئات خلاصہ کا نئات مطاق کے مبارک وطیب قدموں میں ہے رب ذوالجلال والا کرام تک رسائی کے تمام رائے مجبوب رب ودو مطاق کی محبت وعشق کے ایوانوں میں سے ہو کر گزرتے ہیں اور جب تک کوئی آنحضرت مطاق کی محبت میں صادق عابت نہ ہوتو اس پراللہ تعالی کی دوئی کے دربازنہیں ہوتے۔

ایک روزشخ احمد فاروتی کے جمرہ شریف میں درویشوں اور فقیروں کی ایک جماعت حاضرتھی جب صاحب حال بزرگ اوراولیاء اللہ کسی جگہ مجمع ہوتے ہیں تو ان کی گفتگو میں اسرار الہید معرفت وتصوف وسلوک کے رموز اور رسالتمآ ب اللہ سے محبت وعشق کے گوہر نایاب آسان کی بہنائیوں تک تھیلے ہوتے ہیں۔

سب لوگ اپنے اپنے حال ومقام کے مطابق محو گفتگو تھے کہ معاً حضرت مجد دالف وائی رحمة الله علیہ نے فرمایا:

میں حق سبحانہ و تعالیٰ کواس لیے دوست رکھتا ہوں کہ وہ عضور اکر منطقہ کارب ہے۔

## حضرت سيدجماعت على شاه لا ثاني رحمة الله عليه

محبت میں ایسی مقناطیسیت ہے کہ محبوب کی جاہت محب کوسینکٹر وں کوس ہے بھی تھینے لیتی ہے۔ حقیقی اور دائمی محبت کا محور و مرکز تو حضورا کر منطقہ کی محبت ہے اور اس میں فرشی وعرشی سب شامل ہیں۔

صادق المحبت تویبال تک کہتے ہیں کہ جب تک محبوب رب دو جہال تلکی کاعند بینہ موروضہ اقدی پر حقیقی ماضری ہوتی ہی نہیں اور جن افراد کو بیشرف حاصل ہوتا ہے ان پر کا نئات کا ذرہ ذرہ رشک کرتا ہے۔

حضرت سيدناجاعت على شاه لا كانى رحمة الله عليه مناسك حج ادافر مان كے بعد

حضور قبلہ سید نورالحن شاہ صاحب بہت عاشق رسول تھے۔ یہ نعت ان کے عشق رسول علیقہ کی مظہر ہے۔

جب عرب کے چمن میں وہ نور خدا ہر طرف جلوہ اپنا وکھانے لگا كفرغارت موابت كرے ثوث كرمند بہاڑوں ميں شيطال چھانے لگا كيابشركيا ملك كيازيس كيافلك عرش سے فرش تك شرق سے غرب تك دیکے کر نور حق ہر کوئی کے بید آلد آلد کا مورہ سانے لگا بدلیاں رحموں کی گرجنیں لگیں نوبتیں شاد مانی کی جیٹے لگیں دین کی فوجیں ہر ست جے لگیں پرچم اسلام کا جھمگانے لگا ہر طرف نور ایرد ہویدا جس نے دیکھا وہی دل سے شیدا ہوا جب عرب میں وہ محبوب پیدا ہوا سب کو جتے حسین سے گھٹانے لگا پھرتو بح شریعت میں موجیں اٹھیں جارجانب نبوت کی فوجیں بردھیں خوب الله سے باتیں ہونے لگیں یاس روح الامین آنے جانے لگا ككرے قعروكرى كرنے لك ذوج كلد يدھ يدھ كرنے ك آگ آتشکدوں کی بجھانے لگا خٹک صحوا میں پانی بہانے لگا سونگھ کر بھینی بھینی وہ خوشبوئے تن دیکھ کر رنگ رحت چن در چن کہہ کے انت نی پڑھ کے صل علی بلبل خوشنواچھیانے لگا موم پقر ہوا بول اٹھے جانور النا سورج پھرا ہو گیا شق قر رفع حاجت کو ایک جا کے دو تجر انگیوں میں سے چشمہ بہانے لگا اكبر خست كى بين چار التجا ان سے كوئى تو يورى ہو ببر خدا . یا تو جلوہ وکھا یا مدینے بلا ورنہ خدمت میں رکھ ول ٹھکانے لگا

محب کے دل سے قلب محبوب تک محبت کا سفر بے حدد شوار ہے ہر کے باشند کے بس کا بیردگ نہیں کہ وہ اس سفر پر روانہ ہو کیونکہ اس راہ کے مسافر کوقدم قدم پر جانچا پر کھا اور آنر مایا جاتا ہے۔

جفزت سید صین علی المشہور بھورے والے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضور اکر مرافظة سے عجت میں بہی درجہ ومقام حاصل تھا حال بیرتھا کہ آپ تھوڑی کی توجہ سے خواب اور عالم بیداری میں رسائم آپ مرافظة کی زیارت کا شرف حاصل کر کے جس کام کی ضرورت ہوتی عرض کر کے دریافت کر لیتے تھے۔

وقت گزرتار ہاجذبہ زیارت روضہ رسول میں ایسے میں طبغیانی آتی گئی اور پھرایک روز رخت سفر باندھااور چل پڑے جذبہ عشق ومحبت کشاں کشاں لئے جار ہاتھا آخر کارمنزل مقصود پر پہنچ گئے۔

جب روضہ پاک کا گنبدخضر کی دیکھا تو آپ نے نعرہ مارا اور بے ہوش ہوکر گر پڑے جب ہوش آتا تو چلنے گئتے تھوڑی دور جاتے تو پھر ہے ہوش ہوجائے تنے ای طرح سفر طے کرتے رہے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شہر کی نالی میں گر پڑے اگر چہاس شہر میں اہل بیت وصحابہ کرام رضی اللہ تعالی جنہم کے نور مجھی چیکتے نظر آتے تنے گر آپ نہایت استفراق سے انوار نبوی تنایشت کے مقابل اور کسی طرف دھیاں نہ کہ جسی حیکتے نظر آتے تنے گر آپ نہایت استفراق سے انوار نبوی تنایشت کے مقابل اور کسی طرف دھیاں نہ

المدين و مستمدم محزن دورد مندم مو زنده چول سيندم يا سيد المدين به منظرم بالله المدين المدين المدين المدين منظرم المول منظين به بذير يا شروي منكين به بذير يا شروي المدين المدين منكين به بذير يا شروي المدين ال

جب سوئے دیار محبوب کبریا الله روانہ ہوئے تو اوب وآ داب کی حالت دیدنی تھی مدیند منورہ اس مورہ کی بارہ میل دور تھے کہ سواری چھوڑ کر پا بیادہ چل پڑے کمبدِ خضری کے مقدس ومنور بیناروں سے آپ کی ٹگاہیں بھتی نہتھیں۔ جب روضہ مطہر پرحاضر ہوئے تو آ تھوں سے آنسو مقصے کانام نہ لیتے تھے وہاں کی ہر چیز محبت وعزت سے دیکھتے تھے۔

آپ اکثر فرمایا کرتے تھے رسول الشفاقی کی میت اس قدر غالب آگئی ہے کہ میں الشفاقی کواس لیے دوست رکھتا ہوں کہ وہ رہ جمالیت ہے۔

#### حفرت سيداحمد شاه رحمة الشعليه:

جب جذبہ مجت انتہا کو چھونے لگتا ہے تو گرید کا عالم طاری ہوجا تا ہے اور محت محبوب کااسم یاک سفتے ہی تڑپ اٹھتا ہے۔

حضرت سید سعیداحمرشاه رحمة الله علیه کامحت رسول اکرم الله میں بہی حال تھا جو نہی آ آپ اپنے آقاد مول فلط کا اسم پاک گوش نواز ہوتا تو دل کی دنیا میں انقلاب بر پاہو جاتا تھا محب وعشق کی موجیس دل میں ملجل مجادی تی تھیں اس دفت برنبان حال فرمات:

حضور مثلاث کاعشق ہی عین ایمان ہے۔

اور پھرآپ گھنٹوں عشق کی علاوت میں گم ہم رہتے تصاس کیفیت ہے جب لحد بھر کے لیے نگلتے تو آپ کے لیوں پر سیالفاؤ تیرنے لگتے" نظر رصت فرما ئیں یارسول النمائی "۔ ۔ ۔ ، ، ا

# حفرت سيد حسين على المشهو رجعور عوالے صاحب رحمة الله عليه: -

محبوب کے مُسن وجمال کے کمال کے متعلق شنیدیااسکی دید کے بعد پہلے محبت محبّ کے قلب جزیں میں جنم لیتی ہے گھروہ رفتہ رفتہ محبوب پر پہنچ کر ہولے ہولے دستگ ویتی ہے اور جب وہ اپنی محبت میں صدیق بن جاتا ہے تو محبت محبوب کے قلب میں بھی محبّ کے لئے پیدا ہوجاتی ہے۔ معدن جو دو سخا چشمه صدق و صفا ناقصول پر ہو گرم بہر محک مصطفی

## حضرت عبدالرحمان جامي رحمة الله عليه:

دنیا یے عشق و محبت میں آپ کا ہوا بلند مقام و مرتبہ ہے آپ کے عاشقانہ اشعار کی بازگشت صدیوں کی مسافت ہے ہنوز اسطرح سنائی دیتی ہے جیسے کوئی قریب ہی بیٹھا آپ کے شعر پڑھ رہا ہودور ہے کسی کی آواز دلنشین سنائی دے رہی ہے جو دم بدم قریب آرہی ہے کوئی بڑے درد یلے انداز میں کہدرہا ہے۔

بزارون عاقل و فرزانه رفتند ولے ان عاشقی بگانہ رفتد اسیر عشق شو کاز او باشی عمش بر سینه نه تاشاد باشی زیاد عشق عاشق تازگ یافت ز ذکر او بلند آوازگی یافت مے عشقت دید گری و متی دگر افسردگی و خود برخی متاب از عشق رو گرچه مجا زیست که آل بهر حقیقت کار ما زیست دل فارغ ز درد عشق دل نیست سے بے درد ول جر آب و گل نیت

### حفرت ميال شرجم شرقبوري رحمة الله عليه:

سرورکونین میلان کامحت ہوتو خود اپنے آتا ومولیکی کی اطاعت واتباع ہے سرمو انحاف ندکرتا ہے اور ندہی کسی اورکوکرنے دیتا ہے آگر کہیں ایسی چیز دیکھتا ہے تو فوراً اسے ٹوک دیتا ہے۔

حضرف میاں صاحب فنانی الرسول کے مقام پر منے تو آپ تمام الموریس اسوہ رسول منطقہ کو پیش نظرر کھتے تھے جہاں کوئی خلاف سنت حرکت نظر آتی تو فورا توک دیتے تھے فرمایا کرتے تھے:

سنت رسول مطالقة كے سوا برگر چينكار أنيس دراصل مسلمان واى بے جورسول كريم الله كى اطاعت واتباع كرتا ہے۔ كريم الله كى اطاعت واتباع كرتا ہے۔ آپ اكثر فرما ياكرتے تھے:

> لوگو، میرے رسول اکرم اللہ ویاں اُچیاں شاناں۔ آپ اکثریشعری حاکرتے تھے:

ضدایا! بده شوق ذات رسول بدرد محمد مراکن قبول شب و روز در عشق حضرت بدار بهمه عمر در وصل احمد گزار

ربای برلوح مزار حضر می شیرر بانی رحمة الله علیه حضرت شیر محمد آفاب علم رو دین جلوه آئین انوار رب العالمین جلوه آئین انوار رب العالمین

نہ خیا عشق از دیدار خیزد به کیس دولت از گفتار خیزد آتش عشق صرف دیداریادیارے ہی نہیں جوئتی بلکدا کثر بیدولت عظمیٰ حسن یار کاذکر نئے ہی میسر آجاتی ہے۔

اس آوازنے ول کے نہاں خانوں میں تر نگ مجردی اور اہر بن کر ذکر یار میں مست و بے خود ہوگیاای اثنا میں چوتھی آواز مشام جان کو معطر کرنے گئی۔

زبرعش توبود ساکن زبان ارباب شوق لیکن زبان بر مراف بیان چنان که دانی شد آشکارا یک زبان بر سر رابش که به تماشا که نشت که زمشتش ز سر سیمه و شیدا بر نباست بخر و بیخویش و درویش و درایش و در ایش و درویش و در ربیت این بهه برووی عشقت گواه آدرده ام رقین بر طراق ادب نیست در ربیت ما عاشقیم و مست نباید زبا ادب مریض عشق تو چون بایل شفا گردد اسیر قید توئی طالب نجات شود اسر قید توئی طالب نجات شود یر را منابد عشق آند و باقی بهه غیر ایر را شابد عشق آند و باقی بهه غیر ایر دا افیار کشیم

تیرے شق کے راز کے بارے میں ارباب شوق کی زبان بندہے ہیں جیسا کہ تجھے معلوم ہے غم نہاں بے زبانی میں خود بخود آشکار ہوگیا تیرے رائے میں لید بھر کے لیے جو شخص محض تماشا و کیھنے سے لیے بیٹے گیادہ بھی تیرے عشق میں جتلا ہوکر سراسید اور دالدوشیدا ہوکر اٹھا۔

ا محبوب میں اینے وعویٰ عشق کے گواہ کے طور پراپنا بجزایے آپ سے التعلقی اپنی

غم عشق از دل سس سم مبادا دل بے عشق در عالم مبادا ہزارول عقل منداوردانا گزر کے لیکن مقام عشق سے بیگانہ ہی چلے گئے۔ عشق کی غلامی اختیار کر، تاکد تو آزاد ہوجائے اور سینے پڑنم عشق رکھ لے اسطرح تو شاد مان ہوجائے گا۔

عشق کی یادے عاشق کوتازگی عطاموتی ہے اور عشق کے ذکر سے عاشق کو شہرت نصیب ہوتی ہے۔

عشق کی شراب گری اورمستی عنایت کرتی ہے جب کہ دیگر اشیاء افسردگی وخود پریتی ہے دوجیار کرتی ہیں۔

عشق ہے روگر دانی نہ کرواگر چہ مجازی عشق ہی کیوں نہ ہو کیونکہ یہ بھی عشق حقیقی کی راہ ہموار کرتا ہے۔ دل عشق کے درد سے ایک لحد کے لئے بھی فارغ نہیں ہوتا دراصل در دِدل کے بغیر جسم کیچڑ کے علاوہ پچھ بھی نہیں ہے۔

الله كرے كركسى كے دل في عشق كم شهواورد نيا ميں عشق كے بغير كوئى دل شد ہے۔

ان اشعار میں کن قدر در و دل اور حقیقت موجز ن تھی دل ان کی طرف کھنچا چلاجار ہاتھا کہ ضفامین ایک اور آ واز الجری کہنے والا کہر ہاتھا۔

بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کاندریں راہ فلال ابن فلال چیز سے نیست اے جامی توعشق کاغلام ہے نام ونسب ترک کردے کیونکہ اس راہ میں فلال ابن

فلال بيمعنى ب-

عشق سب کچھ فراموش کردینے کا تقاضہ کرر ہاتھا کیونکہ غلام کا کوئی حسب نسب نہیں اسکا سب کچھ آقا ہی ہوتا ہے جب سیآ واز خلاؤں میں ڈوب گئی توالیک تیسری آواز سائی دی جس نے قلب ونظر کو گھیرے میں لےلیادہ آواز رکھی۔ محبوب كوجسم وجان من جاري وساري ويكها-

اور پھرآپ پراستغراق کا عالم طاری ہوگیا گردہ پٹی کا ہوش ندر ہا، لاریب می مجبت وعشق بھی یہی ہے کہ محبوب محب کے اندر ساجائے اور جب گردن جھکائے محبوب کے دیدارے مشرف ہو حصرت شیخ بہاء الدین تقشیندی بخاری رحمة اللہ علیہ کی بھی کیفیت کچھ الی بی تھی جسکا اثر حاضرین پر بھی ایسا ہوا کہ وہ بھی محبوب کے تصور میں غلطان تھے۔

#### حفرت ميال محررهمة الشعليد.

جہاں کوئی اللہ تعالی اور اس کے رسول نبی کر مہنے کا محب آسودہ خواب ہوتا ہے تو ہاں کی فضاؤں میں عشق صادق کے متوال کی فضاؤں میں عشق ومحبت کی مہکار رچی لبی ہوتی ہے وہاں اس عاشق صادق کے متوالوں عقیدت مندوں اور چاہنے والوں کا ہجوم رہتا ہے جواسکے بیان وکلام کی ساعت سے نہ صرف اپنے مشام جان کو معطر کرتے اور سینوں کے اندر شمع محبت وعشق کی تیز ترکرتے ہیں بلکہ وہاں پر موجود دیگر افراد کے وجود میں بھی آتش عشق کی چنگاریاں روشن کرد میتے ہیں۔

موسم سرماکی ایک انتہائی سردرات تھی ہرسوخاموثی نے پہرے ڈال رکھ تھے۔اس ہنگام حفزت میاں محد رحمۃ اللہ علیہ کے مزارا قدس سے تھوڑی دورا یک بڑے سے کمرے میں بہت سے لوگ صاحب مزار کے عارفانہ وعاشقانہ کلام سے بالیدگی روح اور محبت کے دیپ جلانے کے لئے موجود تھے۔ای اثنا میں سات اشخاص جن پرورد بیٹا نہ رنگ غالب تھا اندرداخل ہوئے اور سامنے بچھی ہوئی سفید چا در پر جا کر بیٹھ گئے۔ کمرے میں موجود تمام لوگوں کی نظریں ان سب پر جم گئیں قدرے سکوت کے بعدان سات درویشوں نے باری باری جاری باری حضرت میاں محمد رحمۃ اللہ علیہ کا کلام بڑے دردومجت میں ڈو بے ہوئے انداز میں پڑھتا شروع کیا۔

پہلے درویش کی آ واز جب فضا میں بلند ہوئی تو:

حاضرین محفل نے بارگاہ خداوندی میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھا گئے وہ بڑے الحاح وزاری سے پڑھ رہاتھا۔ درونى ايناز فى دل اوردرد بيل كرتا مول\_

تیری راہ میں سرکے مل چل کرآ نامجھی طریق ادب کے خلاف ہے ہم تو عاشقی میں ست ہیں آ داب کا لخاظ رکھنا جمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔

حیرے عشق کا مریض شفا کیے پاسکتا ہے اور تیری قیدیس آنے والا نجات کا طلبگار ہوہ۔ کیے ممکن ہے؟

ہمارایار ہمارے عشق کا گواہ ہے اور باقی سب غیر ہیں یہ کیے ممکن ہے کہ ہیں یارے زُخ موڑ کراغیار کی طرف منہ کرلوں۔

# حضرت فينخ بهاءالدين نقشبندي بخارى رحمة اللهعليه

(جس طرف نظری دوزائی ہرسومجت وعشق کاپرتو دکھائی دیتاہے) حضرت شیخ بہاءالدین نقشبندی بخاری رحمة الله علیدا پی نشست و برخاست میں اکثر ذکر فرمایا کرتے تھے ایک روز کہنے لگے:

محبت کے لئے لازم ہے کہ محب محبوب کا جویاں رہے محبوب جس قدر عزیز ہوتا ہے۔ اسکی طلب کی راہ میں ای قدر بلازیادہ ہوتی ہے۔

اور پھر بياشعار پڙھے:

من اول روز چول در تو بدیدم شیفته محشتم نداست اینکد من دیدم شیفته محشتم نو بودی یا که بوداست اینکد من دیدم چنیس دورو که آل جانال شدم من شیفته واله که من از خود شیدم بیرول تراور جان وتن دیدم میس نے پہلے روز جب جمہیں دیکھا تو تیراعاشق زارین گیا پھر مجھے نہیں معلوم کہ تو تھایا کوئی اور جے بیس نے پہلے روز جب جمہیں دیکھا تو تیراعاشق زارین گیا پھر مجھے نہیں معلوم کہ تو تھایا کوئی اور جے بیس نے پہلے روز جب جمہیں دیکھا تو تیراعاشق زارین گیا پھر مجھے نہیں معلوم کہ تو تھایا کوئی

اس محبوب کے رخ انور پراس طرح عاشق ہوگیا ہوں کہ میں اپنے آپ میں شدر بااور

ل افت ہے عشق دی پھول وہ گئی لکھے حرف کی ججر فراق تھاں تھاں مفت جان وی عشق بازار ملے جان دیون دے ڈیٹے نداق تھاں تھاں کدھر لفظ انکار نہ مول ڈٹھا کردے جان قربان مشاق تھاں تھاں م ۔ ج تقدیر دے میل ڈیٹھ لکھے حرف کی حسن انفاق تھاں تھاں ترجمہ: عشق کر کے بین نے سکھ کے بدلے دکھ خرید لیے ہیں عشق کا تیرمیری چھاتی کے پارمو گیا ہے رات بھر فیند نہیں آتی میراجم عشق رسول تھاتھ سے پھندا ہوا ہے۔اورمیری صحت

جس كورب ك عشق كا تير لكا اسك ساتھ محبت لكا ايك تر مرا سين محب كا حضق كا مريد حمين محمد كا حضق كا موجا رب رقيب بنائي تى محتق كوشق كي موجا رب رقيب بنائي كا محتق كوشق كي جدكا يوش قام رگ رگ كا كاف يخ محتق پيناك فراق والى مارے چك تو دحوال الله لك مريد حمين يوخشق كے جال جس پيشا پر انوب يہ كام ورف كا مور يون الله الك مادے جلك ورف كا مور ميان مريد حمين يوخشق كي جال جس پيشا پر انوب كا محت جان ميں محتق بازاد مے جان دين كي حداق بر جا محت جان ميں محتق بازاد مے جان دينے كر ديكھ خداق بر جا محت جان ميں محتق بازاد مے جان دينے كے ديكھ خداق بر جا محت جان الله الكار خين ديكھ كرف كا حريد جان محتاق بر جا مريد حمين القال مريد كي حرف كالمع تے حسن القال بر جا مريد حمين القال بر جا

جب حضرت غازی مرید حسین رحمة الله علی عشق کی وضاحت فرما نیجے تو سوال کرنے والا اجنبی شخص چیکے ہے۔ اُمٹھا اور جس طرف سے آیا تھا اس جانب لوٹ گیا۔

#### حفرت پیروارث شاه رحمة الله علیه: \_

جب بھی آپ پر عالم کیف وستی طاری ہوتا تو آپ بار باراس شعر کو پڑھتے اور دنیا ومافیہا سے بے جربوجاتے تھے۔

> عشق چرب عاشقال ساریال دا تعکم چرب مستیال با تعیال دا حو چل ب چر جو تیلیال دا سلمان ب جن تجوتا سال دا

یال چراغ عشق دامیراروش کردے سینال دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینال کامل عشق خدایا بخشیں غیرولوں کھے موڑال کو جاں کو ٹکال کو آکھال لوڑال

ان اشعار کے اختیام پر آمین ٹم آمین کی آوازیں فضامیں ابھریں اور پھر ماحول پر سکوت طاری ہوگیا۔

### حفرت غازى مريد حسين رحمة الله عليه:-

آپ اپنجره مبارک میں تشریف فر ماتھے چند محت بھی حاضر باش تھے ای اثنامیں ایک نو وار داندر داخل ہواا دب ہے بیٹھ گیا اور پوچھا یا حضرت عشق کیا ہے۔ آپ نے ساعت فر مایا تو لے ساختہ ارشا دفر مایا۔

ہمل کے اکھیاں لا بیٹی تیر عشق دے چھاتیوں پار ہوگئے اکھیں نیزنہ آوندی ایک رتی بدلے پھلاں دے آج تے خار ہو گئے گیاا ٹھ آرام جہاں وچوں بدلے سکھاں دے دکھ بڑار ہوگئے م،ح ایس عشق نی مشک بدھی بدلے صحت دے لکھ آزار ہو گئے جس نوعشق رب دا تیر لگا اس دے نال نحسجاں لائے جی م،ح گھر دا عشق گئے سوہنا رب رقیب بنائے تی عشق دے میں دے میں معنی شینوں شوق تے قافوں قلب لکلے عشق دے میں دے میں معنی شینوں شوق تے قافوں قلب لکلے میں قلب وے نوں عشق کہندے جمدا جوش تمام رگ رگ لکلے یادے عشق ہوناک فراق دالی مارے چک محتے دھواں الگ لکلے مارے حشق کی بیاتی بھاتھا بیا ترف نہ کے سب لکلے مے میں دی بھاتھا بیا ترف نہ کے سب لکلے مے میں دی بھاتھا بیا ترف نہ کے سب لکلے مے سب لکلے میں دی بھاتھا بیا ترف نہ کے سب لکلے میں دی جو عشق دی بھاتھا بیا ترف نہ کے سب لکلے میں دی بھاتھا بیا ترف نہ کے سب لکلے میں دی بھاتھا بیا ترف نہ کے سب لکلے میں دی بھاتھا بیا ترف نہ کے سب لکلے میں دی بھاتھا بیا ترف نہ کے سب لکلے میں دی بھاتھا بیا ترف نہ کے سب لکلے میں دی بھاتھا بیا ترف نہ کے سب لکلے میں دی بھاتھا بیا ترف نہ کے سب لکلے دیں دی بھاتھا بیا ترف نہ کے سب لکلے میں دی بھاتھا بیا ترف نہ کے سب لکلے دیں دی بھاتھا بیا ترف نہ کے سب لکلے دیں دی بھاتھا بیا ترف نہ کے سب لکلے دیں دی بھاتھا بیا ترف نہ کے سب لکلے دی بھاتھا بھاتھا بیا ترف نہ کے سب لکلے دیں دی بھاتھا بھاتھا بھاتھا بھاتھا بھاتے دی دی بھاتھا بھاتھاتھا بھاتھاتھ

27

عشق مجھ میں آبا ہے جیسے خوشبو پھول میں اس میں ہوں میں مجھ میں وہ کیا پردہ اسرار ہے

جب بيحالت بموتو پيمر

عشق فارغ کرد از دنیا دما فیها مرا کے تواند برد ازرہ عشوہ دنیا مرا

3.7

عشق نے مجھے دنیا اور مافیہا ہے فارغ کردیا ہاں لئے دنیا کے ناز ادا مجھے رائے سے بھٹکانیس کتے۔

عاشق دنیا کے جمیلوں سے فارغ کردیاجا تا ہے۔ البذا جبکا دل عشق اللی سے زندہ ہوجا تا ہے دہ بھی مرتانہیں۔ (از کتاب عشق رسول: صفحہ 844)

صوتلى سىمراد حضرت في حسن تنجد كرالمعروف حسوتلى سروردى رحمة الله عليه بيل-حضرت بيرسيد مبرعلى شاه رحمة الله عليه: -

آپ نے پنجابی اوراردواورفاری زبان میں علم وعشق ومعرفت کے گرال قدرموقی کی جسے کے جس اب بیہ مثلاث کی جائے کہ دوان محبت وعشق کی جراءت وحوصلہ برجی ہے کہ دوان کو اس کو ایٹ فلر وروح کے اندر کس قدر بھرتے ہیں عشق اور عاشق کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔

جذبه عشق است ساری در جهان اصل کل جذبات ف حبیت بدال کنت کنزامخفیافاصیت ان اعرف، کی طرف اشاره ہے۔ ترجمہ:

> عشق کے جذبے سے قائم ہے جہاں ا اصل پر جذبے کی فاصیت کو جان

> > الى وجدے كد

چیم عاشق بسر جست و جوئے جاں شودیہ خاک کوئے تو غوطہ زنال

2.7

ر ہے۔ اور جب کوئی خوش نصیب از بسیار عشق کے کنر مخفی کو پالیتا ہے تو پھر اسکی کیفیت سے ہوتی ہے کہ

عشق آمدوشدساری چول بوبه گلاب اندر او در من و من دردے سر زیست زامرارم 606

فسکرت هنا من نظرته نینال دیال فوجان سر چرهیال حبیب کابه نظاره دیکھ کرمیں بے خود ہوگیا اور اسکی سحر آگیں نظریں میرے فہم ادراک پرچھا سنگیں۔

600

کھ چند بدر لاٹائی اے متھے چکے لاٹ اورانی اے

چرہ چودھویں کے چاند کی طرح چک رہا ہے اور پیشانی مبارک سے کات نورضا بیز ہیں۔

d Y

کالی زلفت آکھ متانی اے

مخنورا كيس ان مده تجريال

آپ کی زلف مبارک سیاہ اور آگھ ست کر دینے والی ہے شراب معرفت سے آگھیں مخمور ہیں۔

444

دو ابرو قوس مثال دین جیس توں نوک مغرہ دے تیر چھٹن دونوں ابروئے مبارک مثل کمان کے معلوم ہوتے ہیں جن سے پکوں کے تیر چھوٹ کر جگر کو پارہ سے

باره کردے ہیں۔

& A

لباں سرخ آکھاں کہ لعل یمن چے دند موتی دیاں بن الریاں برومبجد نہوی میں منبر پر بیٹھ کرنعت پڑھی تصیدہ بردہ کی دس فصلیں اور 152 اشعار ہیں۔ پہلی، فصل تشییب ہے جس میں جذبات کی شدت اوراحساس کی گہرائی کمال پر ہے۔علامہ اقبال کے تصیدہ ذوق وشوق میں ۵ ہنداور 130 اشعار ہیں۔ پہلے بند میں علامہ قبال نے بھی قصیدہ بردہ سے متاثر ہوکرالفاظ اضم اور کا ظمہ کا استعمال کیا ہے۔

پرمبرعلی شاہ قدس سرہ کی پنجا بی افت میں چھ بند ہیں، ہر بند جا رمصرعوں پر مشمل ہے جذبات کی شدت اور الفاظ کی بندش میں ہے مثل ہے ملاحظ فرمائے۔

更净

اج سک متراندی ودجیری اے کیوں ولای اداس محنیری اے

آج محبوب کی محبت کی کسک زیادہ محسوس ہور ہی ہے معلوم نہیں آج بینضا سادل اثنا داس ہے۔ ﴿٢﴾

> لوں لوں وچ شوق چھگیری اے اُج نیناں لایاں کیوں جھڑیاں

میرے روئیں روئیں میں شوق محبت موجز ن ہے آج آ تکھوں نے کیوں برسات کی جھڑیاں لگا وی ہیں۔

4r)

الطيف سدى من طلعة والشد ابدء من وفرت

اسكے چرہ پرنورے رات كى تاريكى حجت كى اوراسكى زلفوں سے مشك كى خوشبو برطرف يجيل كى

dir.

دے صورت راہ ہے صورت وا

الوبه راه كه عين حقيقت وا

آپ کی ذات اقدس الله تعالی کی ذات وحدت کارات دکھاتی ہے اور یبی عین حقیقت کا

داست ہے۔

dira

پر تم نہیں بے سو جہت دا کوئی ورلیاں موتی لے تریاں

لیکن اس راستہ پرچل کرمنزل پالیٹا ہے جھوں کا کام نہیں بہت تھوڑ ہے ہی اس دولت کوحاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔

\$10

ایبا صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزع تے روز حشر

خداكرے بيصورت ذات حضور عليه الصلوق والسلام بوقت موت اور روز حشر ميرے سامنے رہے

WIN.

وج قبر نے بل تغین جد ہو گزر ب کھوٹیاں تھیس تدکھریاں

قبر میں اور بل صراط کے گزرتے وقت بھی نگاہوں کے سامنے رہے تو میرے سارے کھوٹے عمل بھی کھرے بوجائیں۔ اب ہائے لعلمین کدانہیں سرخ کہوں یالعل یمن سے تصبیہ دوں میری طاقت بیان سے باہر ہے سیدندان سفید ہیں کہ موتوں کی اڑیاں ہیں۔

9 9 a

اس صورت نوں میں جان آکھاں جان آکھاں جان آکھاں جان آکھاں اس شکل وصورت کے مالک کومیس اپنی جان مجھوں پاسارے جہان کی جان کہوں۔

یجی آگھاں تے رب دی میں شان آگھاں جس شان تو شاناں سب بنیاں چی تو یہ کرآپ خدا کی شان کا مظہر ہیں آپ کا ظہوراس جہاں کی تمام نیر گلیوں کا منبع ہے۔ ﴿﴿اا﴾

ایبة صورت بے بے سورت تخیں بے صورت کابر صورت تخیں

بیضاحب صورت اس ذات اقدس کا شامکارے جوشکل وصورت کی قیودے بالاتر ہے اور اسکی قدرت کا ملہ کاظہوراس صاحب وجودے پہلے ہے۔

@ IT

بے رنگ دے اس مورت تھیں وچ وحدت پھلیاں جد کھڑیاں باغ وحدت میں جب پھول کھل اُٹھے تو اس وجو داقد ہے دات وحدت آشکارا ہوگئی۔ érr.

رو جگ انھیں راہ فرش کرن سب انس و ملک حوراں پریاں رونوں جہاں کی مخلوق تمام انسان اور فرشتے حوریں اور پریاں سب کے سب دیدہ وول فرش راہ کے منتظر ہیں۔

اُتے بردیاں مفت وکاندیاں تے شالا وت پیاں آون ایہ گھڑیاں اورغلام مفت بک جانے کوتیار ہیں کاش ایسے کات باربارا آتے رہیں۔

éro)

سے اللہ ما اجملک
ما احسنک ما احسلک
ما احسنک ما اکسلک
سجان اللہ کیا شان ہے آپ کے حمل کی کیا شان ہے آپ کے حمل کی کیا شان ہے آپ کے حمل کی کیا شان ہے آپ کے ہم صفت موصوف ہونے کی۔

4 PY

کھے مبر علی کھے تیری ثنا، مثناق اکھیاں کھے جا لایاں آپ کیلئے خدا کی طرف سے "معطیک ربک،، ایک انعام ہوگااور قتر ضیٰ سے ہماری امیدیں پوری ہوں گی۔

(1A)

لجپال کریی پاس امان اشفع نعشفع سیج پڑھیاں

ِ اللّٰہ تعالیٰ فرمائے گا تو شفاعت کر! تیری شفاعت قبول ہوگی اس وقت کنہگاروں کی لاج رکھنے والے کئنچگاروں کوفائز المرام کرائیں گے۔

619

لاہو کھ توں مخطط برد یمن من بھاوندی جھلک دکھلاؤ جن اے میرے محبوب رخ روش سے بید دھاری داریمنی چا در ہٹا ہے اور میرے دل کو بھانے والی جھلک مجھے دکھا ہے۔

€1.0

ادھا منھیاں کالیں الاؤ منھن جو حمرا وادی سن کریاں اور مجھے دہی میٹھے بول سنائے جووادی حمرامیں آپ نے سنائے تھے۔ ﴿٢١﴾

مجرے تھیں معجد آؤ ڈھولن نوری جھات دی کارن سارے سکن اے میرے محبوب حجرہ خلوت سے ذرام حجد میں تشریف لائے جہاں آپ کی ایک نورانی جھلک و کیھنے کے لئے سب بے تاب ہیں۔

کیا مہر علی اور کیا آپ کی تعریف و توصیف ان آٹھوں نے آپ کو بالمشافیہ دیکھنے کی گستاخی کاار تکاب کیا ہے۔

(از كمّاب زيارت ني بحالت بيداري صفحه 62)

امام المست حضرت احدرضا خان بريلوى رحمة الشعلية -

جوا یمان و محبت رسول التعلیق کولازم و ملزوم گردانتا بهوده بهمه وقت سرشار عشق محبوب کبر پانتیک و بیدار کریانی و بیدار محبوب یا ایک کوتاه سے مستغنی بهوتا ہے کہ عشق و محبت کا انتصار صرف و بیدار محبوب پر ہے بلکہ اسے یقین بهوتا ہے کہ ذکر محبوب سے بھی انسان عشق و محبت کی دولت سے مالا مال بهوجا تا ہے بہی انظر بیامام احمد رضا بریلوی رحمة الشعاب کا تصارفر ماتے بین:

اعزیز!ایمان،رسولانٹیائی کی محبت سے مربوط ہے اور آتش جان سوز جہنم سے نجات اُن کی اُلفت پر مخصر ہے جوان سے محبت نہیں رکھتا واللہ! ایمان کی بواس کے ناک تک نہیں آتی ۔

اور پھر پیشعر پڑھا۔

نه تنها عشق از دیدار خیرد بساکین دولت از گفتار خیرو

عشق صرف دیدارے بی نہیں ہوتا کئی باراییا بھی ہوا ہے کہ بیددولت تفتگو ہے بی ملی جاتی ہے۔ جب غلبہ حال ہوتا ہے تو صاحب حال کے اقوال واشعار میں بے ساختگی عمق متناطیب اور حقیقت ومعرفت کاعضر غالب ہوتا ہے۔

نفس مضمون ازخودسامع وقاری کے قلب وروح میں اُتر جاتا ہے اوراسکا اُٹر دا گی طور پرا سکے خیال ور ماغ کی لوح پر منقش ہوجاتا ہے۔ اس نعت شریف ہے آپ کے عشق کا ظہار ہوتا ہے۔

حاجبو! آؤ شهنشاه کا روضہ ریکھو كعبہ تو دكھ كيے ،كتبے كا كعبہ ديكھو رکن شای سے مٹی وحشت شام غربت اب مدينه كو چلو ضح ول آراء ويجمو آب زمزم بيا تو خوب بجائين پاسين آؤ جود شہد کوڑ کا بھی دریا ریکھو زر میزاب لیے خوب کرم کے چھنے ابر رحمت کا بیال زور برسا دیکھو وهوم دیکھی ہے درکعبہ یہ بے تابول کی ان کے مثاقیل میں صرت کا تزینا دیکھو خوب آئکھوں سے لگایا ہے غلاف کعب قصر محبوب کے بردے کا بھی جلوہ دیکھو زينت كعب مين تفا لا كه عروسول كا بناؤ جلوه فرما يهال كونين كا دوايها وكيهو غورے من تو رضا العبے آتی ہے صدا میری آنکھ ہے میرے بیارے کا روضہ ویکھو

حضرت استاذی ومرشدی استاذ انعلماء شیخ القرآن والحدیث رہبر شریعت و پیر طریقت حضرت علامہ مفتی محد عبدالغفور نقشبندی قادری نورالله سرقده بانی ومبتم جامعہ فاروقیه رضوبی شی پیر گھوڑے شاہ روڈ لا ہور کو جانبے والے سب لوگ جانبے ہیں کہ آپ نے اپنی ساری زندگی اللہ اورا سکے رسول تلکی ہے کہ احکام لوگوں تک پہنچانے میں صرف فرمادی آپ عالم باعمل، صوفی باصفا، پیکر بچردوا کلسار مجمد سادگی اورنشان سلف صالحین تیج آپ پاسان مسلک ایل سنت

وحفيت مويدوعال تحقيقات امام احدرضاخان بريلوى رحمة الله عليه تح

استاد صاحب علیہ الرحمۃ کے علم میں احکام شریعت سے جو بھی بات آجاتی ہرمکن کوشش کرکے اس پرعمل فرماتے بیعن کہ آپ راسخ فی العلم تھے جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ راسخ فی العلم وہ عالم باعمل ہے جو اپنے علم کا تنبیح ہواور تفییر خازن میں راسخ فی العلم کی جو چارصفات و کر ہوئیں آپ ان سے بھی متصف تھے لیجی ،

الله كا تقوى \_

الوكول سے واضع \_

علاونيا سازبد

المنفس كساته عامره

قبلہ استاذ صاحب عقل صامی اور بصیرت کاملہ رکھتے تھے اور عالم ربانی کے مصداق تھے۔ صالحین و ہزرگان دین کے احوال اکثر ایکے موضوع بخن ہوتے مگر ذاتی احوال پرشاذ وناؤر ہی بات کرتے وہ بھی کسی محفل میں یاا کیلے کسی بندہ خدا ہے بصورت دیگر بڑی کمبی مجالس یعنی کئ گھنٹوں پرمجیط درکار ہوتی تھیں تب کہیں کچے معلومات حاصل ہوتیں۔

## مرشد كامل سے عقیدت ومحبت:

۔ حصول فیض کے لئے مرشد کا کامل ہونا اور مرید کا محب صادق ہونا شرط اولیں ہے۔
حضرت ٹانی صاحب رحمة اللہ علیہ کے کمال میں شک نہیں حضرت مفتی صاحب کے محب صادق
ہونے میں بھی کوئی شرنہیں ہے آپ کو حضرت شرر بانی شرقپوری اور حضرت ٹانی صاحب رحمة
اللہ علیہ سے نہایت درجہ عقیدت و محبت تھی جسکا اظہار گاہے بگاہ آپ کے عمل و گفتار سے ہوتا
رہتا تھا۔

ع ١٩٥٥ مين حضرت ثاني رحمة الله عليه كاوصال جواتو آپ گائ بگائ مزار پر فاتحه

خوانی اور کب فیض کے لئے حاضری دیے رہے۔ حضرت شیرر بانی شرقیوری رحمة اللہ علیہ اور حضرت ٹانی رحمة اللہ علیہ کے احوال وآ ٹاراورارشا دات و تعلیمات پر مشتمل چشہ فیض شیرر بانی کے نام ہے راقم نے کتاب تالیف کر کے آپ کے حضور چیش فرمائی تو بہت فوش ہوئے دعاؤل سے نواز ارتقر بیظ تحریز فرما کر حوصلہ افزائی فرمائی اور کتاب کا نام بھی تجویز فرمایا ارشا دات شیر ربانی کو الہای تعلیمات قرار دیے اس پر خود کمل کرتے اور متعلقین کو کمل کرنے کی تلقین فرماتے۔ مرشد کامل کے صاحبز اوگان حضرت میاں غلام احمد شرقیوری رحمة اللہ علیہ متونی مرشد کامل کے صاحبز اوگان حضرت میاں غلام احمد شرقیوری رحمة اللہ علیہ متونی میں احمد شرقیوری دامت برکاتیم العالیہ کا دلی احترام کرتے۔

جامعه فاروقيه كاقيام: \_

دین مدارس میں علوم وفنون کی تدریس کے ذریعے طلبا کوعالم وفاضل تو بنایا جاتا ہے لیکن تربیت ومل کو ثانوی میثیت بھی نہیں دی جاتی جسکے باعث حصول علوم اسلامیہ کا مقصد فوت موجاتا بحضرت قبله مفتى صاحب رحمة الله عليه في اى مقصد كے پیش نظر جامعه فاروقيه رضوبيه لاہور کی بنیادر کھی بیادارہ بے سروسامانی کے عالم میں 1968ء کو جامع معجدسیدوالی باغبانیورہ لاجوريين قائم كيااداره كى تاسيس حضرت قبله مفتى صاحب رحمة الله عليه مولوى محدابراجيم مرحوم اور حضرت مولانا حاجی محرجمیل صاحب نقشوندی وامت برکاجهم العالیه دو کیج شریف لا مور کے مقدس باتھوں ے عل میں لائی گئی حضرت مولانا حاجی محدمیل صاحب کواس جامعہ کا پہلا طالب علم ہونے كا بھى اعزاز حاصل ہے دوسال تك بيرجامع متجدييں رباليكن بعدين كوجر بورہ . مخدوم بہاء الدین روڈ گھوڑے شاہ روڈ میں مستقل اراضی خریدی گئی اور جامعہ کواس میں منتقل كرديا بعدازال خود بھى جامعہ ميں تشريف لے آئے اور دہاں درس وتدريس اور امامت و خطابت كاسلسد شروع كرديا جو، تاحيات جارى رباآب كى شاندروز محنت شاقد شعاوَل اور فيضان = جامعه في اوراشاعتي ميدان مين خوب ترقي كي آج جامعه فاروقيه رضويه كوجر

10 متبر <u>200</u>7ء بروز پیر بمطابق ۲۷ شعبان المعظم ۲۲۸ اصوصال فر مایا-مشمس المشائخ حضرت صاحبز اده میاں غلام احمد شرقیوری رحمة الشعلین-

#### ولادت بإسعادت:

## تعليم وتربيت:\_

علم کی روشی نے انسان جہالت کی تاریکی ہے تجات حاصل کرسکتا ہے اورعلم انسان کے وقار کی علامت ہے حضرت میاں غلام احمد شرقیوری رحمہ الله علیہ نے اپنی دین تعلیم کا آغاز قرآن مجید سے کیا مختصر وقت میں قرآن پڑھ لیا قرآن کی تعلیم کے بعد اسلامیہ پرائمری سکول شرقیور شریف میں وافل کروایا گیا۔

پرائمری تک تعلیم مکمل کرنے کے بعد گور نمنٹ ہائی سکول شرقپورشریف میں داخلہ لیا ورمیٹرک کا امتحان بھی امتیازی پوزیشن میں پاس کرلیا۔

میٹرک کا متحان پاس کرنے کے بعد ذوق کے مطابق آپ کو طبیہ کالمح الا ہور میں داخل کروایا گیا۔طب کا امتحان امتیازی پوزیشن میں پاس کیا علاوہ ازیں قرآن، حدیث، فقد، تاریخ، اوردیگرفنون کا گہری نظرے مطالعہ کیا۔

حضرت شرر ہائی شرقیوری رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کواپنے سینہ مبارک پرلٹا لینے تھے ایسے ان کی نظر کرم ہے آپ کو علم لدنی حاصل تھا۔

خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پرآپ قرآن وحدیث کے اسرار ورموز اور فقہی مسائل واحکام بہترین انداز میں بیان فرماتے تھے۔ بوره باغبانپوره لا ہور کا شارمتاز مدارس میں ہوتا ہے۔

#### امامت وخطابت:

امامت وخطابت كى خدمات انجام ديناست باكك عالم ربانى سے بعيد بكدوه ان خدمات کوانجام دینے ہے رادفرار اختیار کرے جب رخصت پرایخ گاؤں دو کیج شریف جاتے تو مجد میں فقہی مسائل کا درس دینے اور وعظ فرماتے سند فراغت حاصل کرنے کے بعد جب جامع حضرت ميال صاحب رحمة الشعلية شرقيورشريف مين مذريس كاآغاز كياتو خطب جمعة المبارك جامع مسجد شررباني شرقيور شريف يس ارشا وفرمات آپ كا خطاب مدلل موتا تقامدرسة الرحمت كھنگ شريف ميں تدريس كے دوران مركزى جامع معجد كامند نوضلع لا مور ميں معد المبارك كا خطبه ارشاد فرمائ رب جامعه نظاميد رضويه اندرون لوماري كيث لاجورك زمانه تذرلیں میں جامع معجد لال وین اور ولا جور میں امامت وخطابت کی خدمات انجام دیتے رہے مركزي جامعه مجدسيدوالى نزد چوك شواله بإغبان يوره لا بموريين بھى امامت وخطابت كى خدمات انجام دیتے رہے جامعہ فارو قیہ رضوبیا گوجر بورہ باغبانیورہ لا مورکی تاسیس کے بعد جامعہ ہے متصل معجد مين امامت وخطابت فرمائ رب كير تاحيات جامعه معبدفارو تيرضويد ميل بيد فدمات انجام دیتے رہے آپ کا خطاب سادہ مگر مدلل و پرتا ثیر ہوتا تھا آپ کے خطاب میں تربیتی عضر غالب ہوتاای خصوصیت کی بنایر دوردراز علاقوں سے لوگ آپ کا خطاب سننے کے لئے آتے تھ خطبہ جمعہ کے بعد کچھالوگ آپ کے حضور تھرتے تو آپ ان سے محبت بحرے اسلوب میں تر بین گفتگو کرتے آپ نے تاحیات خطابت کی خدمات عوض ومعاوضہ سے ب يرداه ټوكرانجام دير (نور چراغ صفحه 35)

## وصال شريف:

استاذ صاحب عليه الرحمة في البير (69) سال كي عمر مين تقريباً صبح ساز هي جوبي

#### ثرف بیعت: \_

حضرت میاں غلام احمد شرقیوری رحمہ اللہ تعالی نے اپنے والد بزرگوار حضرت کائی صاحب رحمہ اللہ تعالی کے دست اقدس پرشرف بیعت حاصل کیا حضرت کائی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجفر مائے۔

## وصال مبارك:\_

حفزت صاجزادہ میاں غلام احمد شرقیوری رحمہ اللہ تعالی نے 73 سال کی عمر میں 11 جولائی آ<u>ووں</u> ، مطابق ۵ رقت مجمدہ کی استان مطابق ۵ رقت مجمدہ کی حالت میں وصال فر مایاناللہ و اناالیہ و اجعون .

# فخرالمشائخ حضرت صاجزاده ميال جميل احرشر قيورى رمة الشعلية

#### ولادت بإسعادت: ـ

فخر المشائخ حطرت صاجزادہ میاں جمیل احد شرقیوری رحمہ اللہ تعالی 23 فروری 1933ء بمطابق 27 شوال ۱۳۵۱ھ بروز جعرات مج صادق کے وقت حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی کے ہاں پیدا ہوئے۔

آپ کی پیدائش کے وقت حضرت کانی شرقیوری رحمہ اللہ تعالی علیہ نماز بجر کی اوائیگی کے لیے مسجد میں تشریف فرما تھے نماز سے فارغ ہو کر جب آپ گھر تشریف لائے تو دائی مائی گاماں نے بیچ کی پیدائش کی خوش خبری سنائی۔

یہ سنتے بی آپ کا چہرہ مبارک فوٹی سے کھل گیا۔ مائی گاماں نے آپ کے حضور بچہ پیش کرتے ہوئے کہا هضور میرے شنرادے پیر کے کانوں میں اذان کہیں ،ادر کھٹی (تہدیک ) دیں یہ حضرت ٹانی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے مائی کو دوسرے تحا گف کے علاوہ سائھ روپے لفقدی بھی

دى اوردوسرے دن رجيم بخش ما چھى كو 25 رو پے نفترى عنايت فر مائى۔

## تعليم وتربيت:\_

آپ نے تعلیم کا آغاز قرآن پاک سے کیاسات سال کی عربیں مولا نامحد علی رحماللہ
تعالیٰ علیہ سے قرآن مجید ناظرہ پڑھ لیا قرآن مجید ناظرہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے علوم
اسلامیہ کا آغاز کردیا والدمختر م حضرت نانی صاحب سے شخ سعدی شیرازی کی مشہور زمانہ کتب
گلتان اور بوستان با قاعدگی سے پڑھنا شروع کردی۔ ندہبی کتب فاری ،عربی اورادووکا
مطالعہ جاری رکھا ای ذوق نے آپ کو تصانیف کے میدان میں واخل کردیا اللہ تعالیٰ کے فضل
وکرم سے آپ صاحب تصانیف کشرہ ہیں ۔ 1940ء میں سات سال کی عمر میں اسلامیہ
پرائمری سکول شرقیور شریف میں واخلہ لیا سکول کے میڈ ماسر محمد احمد خان سے جو بارلیش ہونے
پرائمری سکول شرقیور شریف میں واخلہ لیا سکول کے میڈ ماسر محمد احمد خان سے جو بارلیش ہونے
کے ساتھ ساتھ صوم وصلو ہ کے پابنہ بھی سے سے دوہ دور تھا کہ سکول کی بیا تعیازی خصوصیت تھی کہ
اس میں صرف مسلمان اس تذہ کی تقرری ہوتی تھی ۔ حضرت صاحبز ادہ میاں جیل احمد شرقیور گ

آپ عام بچوں کی طرح کلی کوچوں اور بازاروں میں گھومنا بہند نہیں کرتے تھے آپ سکول سے چھٹی ہونے پر فورا گھرتشریف لے آتے اورا پی تعلیم میں معروف ہوجائے 1944ء میں نمایاں پوزیشن میں پرائمری کا امتحان پاس کیا اور گورنمنٹ بائی سکول شرقپور شریف میں داخل لیا۔

آپ کا بھین عام بچوں سے مختلف تھا۔ قیمتی وقت ضائع کرنا، شرارتیں کرنا، گزائی کرنا، گزائی کرنا، گزائی کرنا، گزائی کرنا، گائی گلوچ وغیرہ ہے آپ کو بخت نفرت تھی۔ اس لیے ایسے امور سے ہمیشہ دورر ہے ہیں۔ ایسے اسا تذہ کا دلی احترام کرتے اور ان کی فرما نبرداری کرتے ، پورے زمانہ تعلیم کے دور ان کسی استاذ کوآپ ہے بھی شکایت نبیس ہوئی۔

آپ نے میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعدائی خاندانی روایات برقر ار رکھتے ہوئے طبیہ کالی لا ہور میں واخلہ لیا۔ آپ نے دوسرے فنون میں مہارت کے ساتھ ، تحرطب میں بھی مہارت تامہ حاصل کی۔

> آپ کے جملہ اساتذہ کاعلم نہیں ہوسکا تا ہم چند کے نام یہ ہیں: پہر حضرت میاں غلام اللہ المعروف حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ پہر شخ محمد عثان قصوری۔

> > 🚓 مرزا محد طاہر بیگ رحمة الشعلیہ

#### شرف بیعت: \_

آستانہ عالیہ شیرربانی شرقیوری رضة الله علیہ کئی تعارف کامتائ نہیں اس آستاسے براروں ٹیس الگی شرقیوری رضة الله براروں ٹیس الگی شرقیوری رضه الله تعالی کے برادراصغراوراہے والدگرای حضرت میاں غلام الله المعروف تاتی صاحب رصه الله تعالی کے دست اقدس پرشرف بیعت حاصل کیا۔

#### اولادامجاد:\_

آپ کواللہ تعالی نے ایک صاحبزادی اور چارجیا جزادوں سے نواز اصاحبزادگان کے نام یہ ہیں: زینت المشائخ حضرت میاں خلیل احمد شرقیوری دامت برکاتہم العالیہ-مجاہد اہلسنت حضرت صاحبز ادہ سعیداحمہ شرقیوری مد ظلہ العالی ۔ حضرت صاحبز ادہ میاں خلام احمد شرقیوری مد ظلہ العالی ۔ حضرت صاحبز ادہ میاں خلام احترام تا اللہ علیہ۔

چے ہیں پیول میں نے آج بستان عقیدت سے
کہ ہے تھوڑی الفت مجھے خاک شرقیورے
آج دہ گزرے ہوئے دن دل پہ چھا جائے گلے
خون کے آنسو میرے پلکوں پہ آجانے گلے
خاموش گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان جیری
گرسادے جہاں کہ کب پہ ہے آک داستان جیری
میری سارے جہان میں شان مخدودی
خن کے بادشاہ گزرے ہیں گو شیرازی وجائی

## حضرت صوفي محمصد لين نقشبندي فتدهاري

رحمه الله تعالى مروله شريف او كاثره

بخز وانکسارکا پیکر روشن چرہ جھی جوئی نظریں پیشانی پرولایت کے آثار نمایاں ول عشق رسول ملاق ہے معمور مرایا جذبہ خدمت دین سے معمور اور سنت رسول ملاق کی حامل شخصیت میں بین حضرت صوفی محرصد این نقشیندی رحمہ اللہ تعالی آپ بھی حضرت ایشاں رحمہ اللہ تعالی کے مزارا قدس پر حاضری دیتے رہے اوراکساب فیض کرتے رہے۔

#### ولاوت باسعادت: \_

حضرت صوفی محرصد این نقشبندی رحمه الله تعالی ۱۵ اشعبان ۱۳۳۷ مطابق 30 ستمبر ۱۹۱۸ میں بروز پیرضیخ صادق کے وقت حضرت میاں محمد العقب برحمه الله تعالی کے باب پیدا ہوئے آپ آرائیس برادری کے چشم و چراغ سخے آباد اجداد موضع بحصلہ بسٹھار شک قسور میں رہائش پذیر سخے قیام پاکستان سے قبل و ہاں نے قبل مکانی کر کے قصبہ مرولہ شریف ضلع او کا ژہ میں رہائش پذیر ہوگئے آباد اجداد کا ذریعہ معاش زراعت تھا بڑے ہوکر آپ نے بحق زراعت کا میں رہائش بذیر ہوگئے آباد اجداد کا ذریعہ معاش زراعت تھا بڑے ہوکر آپ نے بحق زراعت کا پیشہ اختیار فرم ایا دالدگرامی صوم وصلو ہ کے پابند صاحب تقوی اور شب زندہ دار تھے حضرت بابا

تعليم وتربيت:

آپ نے تعلیم کا آغاز قرآن کریم سے کیا حضرت مولانا قاری محد عیسی قادری رحمہ اللہ تعالیٰ سے تعلیم و تربیت حاصل کی دین تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم گورنمنٹ ٹمڈل سکول بامابالانز دمرول شریف ضلع اوکاڑہ سے حاصل کی ۔

## عادات واطوار:\_

حضرت صوفی صاحب رحمہ اللہ تعالی سیدنا حضرت ابو بکرصد ایق رضی اللہ تعالی عنہ کا علم جیل تھے ہمیشہ تج ہو لتے ، بیاروں کی عیادت کرتے نماز جنازہ میں شرکت کرتے وفات یافتہ کے ورثاء سے تعزیت کرتے نمازہ جنگا نہ باجماعت اداکرتے چھوٹوں پرشفقت کرتے علاء مشائخ کا احترام کرتے پست آواز میں گفتگو کرتے نماز تبجد کی پابندی کرتے سلام کہنے میں پہل مشائخ کا احترام کرتے پست آواز میں گفتگو کرتے نماز تبجد کی پابندی کرتے سلام کہنے میں پہل کرتے اورد بنی امور میں حصہ لینے کی کوشش کرتے تھے۔

#### بيعت وخلافت: \_

خواہ آپ مادرزادولی اللہ تھے لیکن ظاہری طور پر بھی فیوض و ہرکات کے حصول کا ذوق پیدا ہوا مرشد کا مل کی تلاش شروع کردی استاد محتر م حضرت مولانا قاری محمیسی قاور کی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مرشد کا مل حضرت سائیں اللہ یار قاور کی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ہے آپ کوسلسلہ عالیہ قادر یہ بین بیعت کرادیا۔ مرشد کا مل آپ پر شفقت فر ماتے توجہ باطنی ہے آپ کو درجہ کمال تک پہنچادیا ہیرومرشد آپ سے فر مایا کرتے تھے کہ صوفی صاحب! آپ کے لیے فیض کا حصہ تمام سلاسل کے ہزرگوں کے پاس ہے آخری حاضری کے موقع پر مرشد کا مل نے فر مایا صوفی صاحب آپ کوسلسلہ عالیہ نقش بندی ہورگ سے فیض ملے گا پھر ایک دنیا آپ ہے مستفیض ہوگ سے ارشاد من کر آپ نے نقش بندی ہورگ کی تلاش شروع کردی ای دوران ایک دن ولی کا مل سے ارشاد من کر آپ نے نقش بندی ہورگ کی تلاش شروع کردی ای دوران ایک دن ولی کا مل سے مرسد ہیرسید فیض بخش محمرشاہ قدم حاری رحمہ اللہ تعالیٰ موضع مہلو کے چشی مزوم ولد شریف میں حضرت ہر سید فیض بخش محمرشاہ قدم حاری رحمہ اللہ تعالیٰ موضع مہلو کے چشی مزوم ولد شریف میں حضرت ہر سید فیض بی میں مقالیہ موضع مہلو کے چشی مزوم ولد شریف میں

تعلیثاہ رحمہ اللہ تعالی کے مرید سے والدہ محتر مدنیک سیرت تبجد گزار اور سرایا ورع خاتون تھیں حضرت صونی محرصد این تفتوندی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ولادت ہے تبل والدہ صاحب نے خواب دیکھا کہ گلاب کا ایک بھولی میں گراہ جس اس خواب کی تعبیر وقت کے کامل حضرت بابا سطح شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کی گئی انہوں نے تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ چاند سالز کاعطافر مائے گا جوولی کامل ہوگا ان کے فیض سے ایک دنیا مستفیض ہوگی حضرت صوفی سائر کاعطافر مائے گا جوولی کامل ہوگا ان کے فیض سے ایک دنیا مستفیض ہوگی حضرت صوفی صاحب کی والد دت باسعادت ہونے بروہ ہزرگ آپ کے والد گرای کومبارک بادد ہے کے ساحب کی والد د باسعادت ہونے بروہ ہزرگ آپ کے والد گرای کومبارک بادد ہے کے ساحب کی والد د باسعادت ہونے بروہ ہزرگ آپ کے والد گرای کومبارک بادد ہے کے ساحب کی والد کرائی کومبارک بادد ہے کے ساحب کی والد کے انہ کو کا کا ہے۔

آپایک جهن اورسات بھائی تھے دوسرے بھائی کے اساگرای سے میں:

درو کیش کھ

علم وين

مجرابراتيم

محدا ساعيل

محر يوسف

محرسين

محرضيف

حضرت صوفی محرصد این نقشهندی رحمه الله تعالی سب بھائیوں میں ممتاز تھے۔
حضرت صوفی صاحب مادرزادولی الله تھے آپ کا نام محمد میں تجویز ہوا جبکہ لقب صوفی تھا واللہ بن بہن بھائی عزیز وا قارب دوست واحباب اور گلی محله آپ کوصوفی صاحب کے نام سے بگارتے تھے آپ کا بچین دوسرے بچوں سے مختلف تھا کھیل کود سے خت نفرت تھی ذکر اللہی کرتے نماز پڑھتے تھے اور دوستوں سے اللی کرتے نماز پڑھتے تھے اور دوستوں سے اللی کرتے نماز پڑھتے تھے اور دوستوں سے اللی کرتے نماز پڑھتے تھے اور دوستوں سے اصلاحی گفتگو کرتے۔

حضرت دا تا تنبخ بخش جموری گ حضرت ایشال معضرت شاه محمد غوث شد معضرت شیر ربانی شرقیوری گ حضرت میان میر قادری گ حضرت میان میر قادری گ حضرت بیما مالی قادری گ حضرت میا میل شاه بخاری گ حضرت میا الدین زکر یا ملکا کی محضرت سید فیض محمد شاه قند هاری گ دور حضرت مینا و الدین زکر یا ملکا کی محضرت سید فیض محمد شاه قند هاری گ

## وصال مبارك:-

84سال کی عمر پاکرآپ نے 21 جنوری2002میں وصال فرمایا حضرت میال. مراد علی بودلہ صاحب خلیفہ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ ساہیوال نے نماز جنازہ پڑھائی مرولہ شریف میں مدفون ہوئے۔ مزاراقدس مرجع خاص وعام ہے۔

#### اولادامجاد:\_

الله تعالیٰ نے حضرت صوفی صاحب کو بچھ صاحبر ادیوں اور تین صاحبز ادوں سے نواز ا۔ صاحبز ادگان کے اساء گرامی ہیمیں:

> حضرت صاحبزاده میان گهرمعروف صاحب به صاحبزاده میان عبدالرؤف صاحب به صاحبزاده میان انوازالحق صاحب به

حضرت صاجزادہ میاں محد معروف والدگرای کے جانشین اور آستانہ عالیہ مرولہ شریف کے جادہ شین ہیں۔ آپ پروالدگرامی کے فیوض و برکات اور تربیت کے آثار نمایاں ہیں اللہ تعالی آپ کے علم عمراور عمل میں برکت عطافر مائے۔ (آمین) (تذکرہ خانوادہ حضرت ایثال ،صفحہ 712)

تشریف لائے آپ کوعلم ہوا توان کی زیارت کے لئے حاضر ہو گئے زیارت کرتے ہی قلبی سکون حاصل ہوا حضرت پیرقندھاری صاحب نے آپ پرشفقت ومبربانی فرمائی۔ حضرت پیر قندهاری صاحب نے میز بان حضرت پیرید علی شاه صاحب سے فرمایا کد صوفی صاحب کوقبوه یا تعمی تعمیل ارشاد کرتے ہوئے ایک پیالہ قہوہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جونوش کرلیا پیر قدهاری صاحب نے پھر فرمایا که صوفی صاحب کوایک اور بیالہ قبوہ پیش کریں تا کہ انہیں اطمینان قلبی حاصل ہوجائے دوسرا بیالہ بھی انہیں پیش کیا گیا آپ نے وہ بھی بی لیاای موقع يرحضرت صوفى صاحب مين سعادت بيعت حاصل كرنے كاقلبي ميلان ہوا حضرت پير قندهاري صاحب نے بیعت میں قبول کر کے دلی مقصد بورا کردیا حضرت صوفی صاحب جب دوسری بار حضرت پیرقندهاری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تواعز از خلافت ہے بھی نواز دیے گئے۔ کچھم یدین نے اتی جلدی میں صوفی صاحب کوخلافت عطاکرنے میں سرگوشیاں شروع کردیں ۔حضرت پیر قند صاری صاحب کے حضوور سوالیہ نظروں سے ویکھنے لگے ان کے ولی خیالات سے باخبر ہوکر حضرت پیر قندھاری صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان سے مخاطب ہو کر فر مایا فقیرنے سمندروں کی گرائیوں کا اندازہ لگایا ہے فقیر کو ہر چیز کا ندازہ ہے لیکن صوفی صاحب کی گرائی کا ندازہ اللہ تعالی اور ایکے رسول اللہ جی جانتے ہیں ۔آپ نے مزید فرمایا صوفی صاحب توحفرت خواجه باین ید بسطای رحمدالله تعالی کے زمانے کے بزرگ تصاور آ ع اس

## اولیاء کرام سے عقیدت و محبت:۔

حضرت صوفی صاحب رحمداللہ تعالیٰ کو اولیاء کرام سے والہانہ عقیدت ومحبت تھی۔ آپ اولیاء کرام کے مزارات پہ حاضری دیتے اور بذریعہ مراقبہ اکتماب فیض کرتے تھے جن اولیاء کرام کے مزارات پرآپ نے حاضری دی ان میں سے چندا کی اساء گرامی درج ذیل ہیں۔ البشر علی کی پاکیزہ سیرت پرسوقیانہ ورکیک حملے کرے اہل ائیان کی عقیدت کوآنہ ائش میں والاگیا۔

اس خطند ارض پر انیسویں صدی کے رابع اوّل میں ایک ہندونیتا نے آریہ ساج کی بنیاد کھی۔ 1923ء میں منٹی رام المعروف سوای شروھا نندھندھی جبسی فتندا گینرتخ کیے کو لے کر اللہ ہندؤوں کی بوی کوشش تھی کہ مسلمان آیک فعال قوم کی حیثیت سے ندا بحر سکیں تا کہ وہ بلا شرکت غیرے رصغیریا کہ وہند کے سیاہ وسفید کے ما لک بن جا کیں اور بیمال زام راج قائم ہو میاں اس دھرتی پرغریب مسلمانوں اور احجھوتوں کو ترغیب و تحریص کے ذریعہ ہندو بنانے کا بریشان کن تج بہ کیا گیا۔

ھڈھی تحریک کے اثرات و کھتے ہی و کھتے ہوئی سرعت رفتاری کے ساتھ پورے ہندوستان میں پھیل گئے ۔ لاہور کے پرامن ماحول میں اسکا بھر پور آغاز 1924ء میں ایک شرائلیز اور شیطانی رسالے کی طباعت ہے ہوااے ایک گھٹیا ذہنیت والے ہندوکتب فروش راجپال نے ہپتال روڈ لاہور سے شائع کیا تھا۔ اس سوقیا نہ عبارت کانام ہی اس قدراشتعال اگیز تھا کہ تن بدن میں بجلیاں دوڑ جاتی ہیں، اور غیرت ایمانی اے سننا بھی گوارانہیں کر سکتی فاصے عرصے تک یہ کتاب صوبائی حکومت کی پرلیس برائج کی نگاہ ہے بھی چھپی رہی یا انہوب نے فاصے عرصے تک یہ کتاب صوبائی حکومت کی پرلیس برائج کی نگاہ ہے بھی چھپی رہی یا انہوب نے احتساب ومواخذہ کی ضرورت محسوں نہ کی جب مسلمانوں کی اس پرنگاہ پڑی تو راجپال مردود نے اس پرعذرخواہ ہونے سے قطعی ازکار کر دیا۔ بہر حال اس سے مسلمانان ہند میں اضطراب و جیجان پیدا ہونا فطری عمل تھا ، اورد کھتے ہی د کھتے ہرجانب غم

جب رہے ہوئے زخموں کو کہیں ہے مرہم نیل سکا تو مجروح عشق خودہی در مال کی علاش میں نکل پڑا چنا نچے اس سلسلے میں راجیال کے گریباں تک پہلا ہاتھ عازی خدا بخش اکو جھاکا پہنچا جواندرون کی گیٹ لاہور کے تشمیری اور پہنچے کے لحاظ سے شیر فروش سے مگر شوم کی قسست کہ

# عازى علم الدين شهيدرهمة الله تعالى عليه: \_

شبباز طالع مند جوطالع آ زمانی کیلیے کو چدمرفروشاں کی منڈ پر سے پرفشاں ہوگرافیا، اڑا، جھیٹا مردودرسالت پناہ کا شکار کرتا ہوالوثا، در بارد زیلتیم کی چوکھٹ چومی اور شاخ طوبی پر جا بیشا یہی غازی علم الدین شہید ہے۔

پالیقین جبراجیال کاقلم آوارہ ہوجائے تو تقدریکی علم الدین کو تلاش کرتی ہے میں مقبرہ شہید پر بیٹھا اس سوچ میں گم تھا خدانخواستہ کہیں پھراُ مت مسلمہ کی وفاؤں کے امتحان کا مرحلہ پیش آیا تو اب میدان خطابت میں وہ مقرر نہیں ہیں جن کی شعلہ توائیاں خرمن آگ بھڑکا عمیں اور علم الدین جیسے تو جوان بھی دکھائی نہیں ویتے گلاب کی طرح مہدا ہوا جن کا شباب داروین کوزینت بخشے اس لیے عشق و محبت کی بید استان اس قابل ہے کہ روشنائی سے تکھنے کی روش داروین کوزینت بخشے اس لیے عشق و محبت کی بید استان اس قابل ہے کہ روشنائی سے تکھنے کی روش مرکب کرتے اسے خون جگر کے مقدس قطروں سے غلاف حرم پر رقم کیا جائے تا کہ شاتمان رسول حروف کے جون جگر کے والے تا ہو تے رہیں۔

گزشتہ چندصد یوں کے دوران بعض سیحی مورتین پیروکاران ہندومت اور یہودی
الل قلم نے بار بارا پی کمینگی فطرت کا ثبوت دیا ہے کوئی نہ کوئی بدز بان اور کج قلم نہ ہی و لآزاری
کا سامان کر کے مسلمانوں کے تاریخی ورثے اور جذبات واحباسات کا ہمسخرا اڑا تا رہا ہے
مشاہیر طمت اسلامیکو مطعون وہ ہم کرنے کی ناپاک جسارت ان کی پرانی عادت ہے مختلف ادوار
میں رسول عربی تعدد درسائل طبع کئے گئے۔ کفار کی ایک تعداد نشتر قلم سے تاریخی
میں رسول عربی تعدد رسائل طبع کئے گئے۔ کفار کی ایک تعداد نشتر قلم سے تاریخی
حقالت کا پیٹ جا ک کر کے اور من گھڑت قصوں کے بل ہوتے پر ہمیشہ فتنے جگانے میں مصروف
ربی ہے۔ جس سے اہل ایمان کے ولوں میں غیظ وغضب کالاوا اہلیّا اور غم واضطراب کی لہر دور ربی ہے۔ جس سے اہل ایمان کے ولوں میں غیظ وغضب کالاوا اہلیّا اور غم واضطراب کی لہر دور ربی ہے۔ جس سے اہل ایمان کے ولوں میں غیظ وغضب کالاوا اہلیّا اور غم واضطراب کی لہر وور ربی ہیں موجود ہیں گئی بارشعار اسلام کی صدافت وعظمت کو جھٹا ایا گیا اور افضل
سینکر وں مثالیں موجود ہیں گئی بارشعار اسلام کی صدافت وعظمت کو جھٹا ایا گیا اور افضل

ان کا حملہ یوجوہ ناکام بوا اور ناشری رہا۔ دوسری بار غازی عبدالعزیز نے قسمت آز مائی کی گر حقیقی شاہم رسول کی جگہ اسکا دوست ستیا نندشد بدر نحی ہوگیا۔ گستاخ رسول کا قصہ تمام کرنے کی خاطر مختلف اوقات میں حجنج بکف تنہیر بلب متعدد جانباز مقدر آز ما چکے تو 16 پریل 1929ء کو افر صافی بجے کے قریب اس کا کام تمام ہوگیا۔ اسکوجہنم رسید کرنے والاخوش نصیب نوجوان غازی علم اللہ بن تھا جود لچے سیلے بہانوں سے اسکی دکان پریٹیا، اور للکاراا ہے! کافر تیری موت مرچکا مسرنے کے لئے تیار ہوجا۔ یکھ وقت بعد حضور کبریاتھ تھے کی گستاخی کا مرتکب کتے کی موت مرچکا تھا اور د کھنے والوں نے دیکھا کہ کہنے تراجیال ایر یال رگڑ رگڑ کر سپر دجہنم ہوا۔

غازی علم الدین 4 دیمبر 1908 و بروز جعم ات سریا نواله بازار چیتے آلہ کیوہ میں بیدا ہوئے۔ آپ نظر تاشوخ اور چینل سے عہد شاب میں آپ کی نمایاں خصوصیت سادگی بیان کی جاتی ہے صاف گوئی آپ کا طرہ امتیاز تھا۔ اٹھتی جوانی تھی خدوخال کے لحاظ ہے نہایت خوبرہ اور تھیل سے جسم سڈول رنگ سرخ وسید بیشانی چوڑی بال سیاہ اور تھنگر یالے بھے آ تکھیں جبیل کی مانند گہری اور تخم امنیہ سے مشابہ تھیں جن میں اکثر اوقات سرخ ڈور نے فروزاں رہنے مردم سیاہ دراز ہونٹ باریک اور گردن پروقار اندازے آتھی ہوئی تھی البتہ چرہ کی ساخت کتابی تھی۔ ملک وشاہت کے علاوہ بھی وہ خوبی و کمال کے مرقع تھے لیج میں ملائمت اور بلاکی مشاس ہوتی وہ کی خوالے کا بی مشاس ہوتی وہ تھے اپنے میں ملائمت اور بلاکی مشاس ہوتی وہ تھے اپنے میں ملائمت اور بلاکی مشاس ہوتی وہ تھے اپنے میں ملائمت اور بلاکی مشاس ہوتی دوہ تھے اپنے میں ملائمت اور بلاکی مشاس ہوتی کہوہ میں گوش سنتے رہیں۔ گویا آپ نقاش فطرت کا ایک حسین شاہ کا دیتھے۔

القصدراجيال عقل كى خبرايك مخضروقت ميں پورے شبر كے كلى كوچوں ميں گشت كرنے كلى اور عن اللہ مندو كرنے كلى اور جوق موقع واردات كى طرف چلے آرہے ہے اس واقعے كے بعد ہندو خلص ہم گئے اور سارے شہر میں خوف و ہراس پھيل گيا۔ اسكے ساتھ ہى امن و عامہ برقر ارر كھنے كے لئے وُسٹر كث مجسٹریٹ نے وفعہ ١٣٧ انا فذكر دى قبل كے اس واقعہ كى رپورٹ كدارنا تھا اناركلى ميں درج كرائى۔ گستاخ رسول اللہ فا كو جہنم واصل كرنے والے شيرول مجاہد عازى علم الدين نے ميں درج كرائى۔ گستاخ رسول اللہ فا كو جہنم واصل كرنے والے شيرول مجاہد عازى علم الدين نے

برضاور غبت گرفتاری پیش کی۔ حالا نکدوہ چاہیے تو باسانی راہ فرارا ختیار کر سکتے بھے گرفتاری کے وقت غازی صاحب نے صاف ہخرالباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ ان کے سرپر گلائی رنگ کارومال خلانہوں نے وھاری والی تعیش اور سفید شلوار پہن رکھی تھی۔ ان کے کپڑوں پر معتول مردود کے غالانے خون کے قطرے بدستور موجود تھے۔ وہ پر سکون اور مطمئن نظر آ رہے تھے ان کے چبرے پر گھیرا ہے کا شائیہ تک نہ تھا۔ البتدان کی آنکھوں میں بلاکا خمار تھا۔

راجپال کے قبل کا مقدمہ 10 اپریل کوسٹرل جیل میں ایڈیشنل ڈسٹر کے مدافعہ کی مسٹر ای ایس اوکیس کے مدافعہ کی مسٹر ای ایس اولی کا مقدمہ سب مسلمانوں کا مقدمہ سب مسلمانوں کا مقدمہ بن گیا تھا جب آپ کو سزائے موت کا مستحق تضہرایا گیا تو پورے پر صغیر کے مسلمانوں بیس کرام کی گیا ہی ایس موقع پر علم اللہ بن ڈیفس کمیٹی تھا کی ایس پر عوام نے دل تھول کر ہے تا کی وکلاء نے اس مسل کا بغور چندے دیئے ۔ اپیل کی غرض سے فیصلہ کی نقول حاصل کر کے نامی وکلاء نے اس مسل کا بغور مطالعہ کیا اس پینل میں میاں تقدی حسین خالہ بمسٹر فرح حسین بیر سٹر ایٹ لاء بمسٹر محسلیم مطالعہ کیا اس پینل میں میاں تقدی حسین خالہ بمسٹر فرح حسین بیر سٹر ایٹ لاء بمسٹر محسلیم ایڈ و کیٹ ، میاں فیروز اللہ بن اورخواجہ نیاز احمدایڈ و کیٹ کے نام شامل ہیں ہائی کورٹ میں ایس منظور ہونے کے بعد عازی علم اللہ بن کے دشتہ داروں کی بڑی خواہش تھی کہ اس مقدمے میں کی منظور ہونے کے بعد عازی علم اللہ بن کے دشتہ داروں کی بڑی خواہش تھی کہ اس مقدمے میں کی ماہر قانوں دان کی خدمات حاصل کی جا تیں۔

علامہ اقبال علیہ الرحمة کی خدمات میں جب بید معاملہ پیش ہواتو آپ نے محمطی جناح کے بارے میں مشورہ دیا مسئر محمطی جناح ان دفول ممبئی میں پر کیش کرتے تھے نیگاوں سائبان کے بارے میں مشورہ دانی کا براشہرہ تھا جناح صاحب اس زمانے میں آل انڈیا کا لیس کے ممبر تھے اس وقت تک مسلم لیگ بھی ان کی اعلیٰ اور باوث قیادت سے محروم تھی چہ جبائی کورت میں غازی صاحب کی طرف سے وہ مسئر فرخ حسین بارایت لاء کے علاوہ پیرو کا ستھے۔ کورت میں غازی صاحب کی طرف سے وہ مسئر فرخ حسین بارایت لاء کے علاوہ پیرو کا ستھے۔ پی قانونی موشگافیوں سے تذکرے میں ۔اس جگدان کا تذکرہ کسی خاص اجمیت کا حال شیب

ہے بیان کیاجا تا ہے کہ بیشن کورٹ میں جب مسٹر سلیم ایڈ وکیٹ اپنے دلائل سے فارغ ہو چکتو اسکے تھوڑی دیر بعد مگر فیصلہ سنائے جانے ہے کچھ دیر قبل حضرت قبلہ غازی موصوف اپنی جگہ ہے اسکے تھوڑی دیر بعد مگر فیصلہ سنائے جانے ہے کچھ دیر قبل حضرت قبلہ غازی موصوف اپنی جگہ ہیں ہوں میں نے ہی اسکے اور کمرہ عدالت میں ہوں میں نے ہی نادکار راجیال کوجہنم رسید کیا ہے بتایاجا تا ہے کہ ہائی کورٹ نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد حاضرین کو باہر نکال دیا اور ماتحت عدالت کے فیصلہ پر فیصلہ صادر کیا جب یہ اطلاع غازی علم الدین کواس شام جیل میں سنائی گئی تو ان کے جسم میں مسرت کی لہر دوڑ گئی چرہ تمتمال شا۔

اگر چەسلمان الگریز کے معاندانہ رویے ہے دل برداشتہ تھے مگر پوری کونسل کے دروازے پردستک دیے ہیں ایک خاص مسلحت کارفر ماتھی ایک بزرگ مقدمہ بازی کےخلاف تحان کی کوشش تھی کہ علم الدین اور عدالت کوان کے حال پر چھوڑ دیا جائے کیونکہ اس معاملے میں رحم کی اپیل گناہ ہاور غازی موصوف کی طرف سے انحراف فعل ایک عظیم جرم اورعلم الدین کوالیی موت کی آغوش سے چھین لیناان کی ذات پر بہت براظلم ہے لیکن سید حبیب شاہ اور علامه اقبال كى رائ استك برعك تفى ان كاكهنا تقاميه بجاب كدامية تيس بقصور ظام كرنا قابل عفو گنا ہےاور غازی علم الدین کوالی مثالی موت سے جوحقیقت میں موت نہیں ہے، بیانا ایک عظیم رین جرم بھی ہیکن اگر ہم خاموش بیٹھ کر حالات کے جائزے میں گم ہوجا کیں گے تو غیر مسلم اسکا بیرمطلب اخذ کریں گے کہ علم الدین کا کوئی بھی نہیں ہے اورمسلمان اس مجاہد ہے کوئی لگاؤ نبیں رکھتے چنا نچے جت پوری کرنے کے لئے ہمیں برطرح کی قانونی جارہ جوئی کرنی جا ہے کیونکہ علم الدین کسی ایک فروکا نام نہیں ملکہ پوری قوم کی پہیان ہے چنا نچہ پر یوی کونسل اندن میں بھی یمی فیصلہ صا در ہوا۔

جیران کن پہلویہ ہے کہ ہندو جرا کد مسلسل غازی موصوف کے متعلق افسانہ طرازیاں کررہے بتھے کہ علم الدین کی دنوں سے پریشان خاطرا پنفعل پر پچھتار ہاہے، اور ہروقت کف افسوس ملتار ہتا ہے۔ جناب وقار اللہ عثانی پانی پتی ایک رائخ العقیدہ مسلمان تھے انہیں غازی

ے والہانہ عقیدت تھی انہی دنوں وہ آپ ہے ملاقات کوجیل میں گئے اور اسکے روز محتمر کواپنا ایک مضمون (انقلاب) کے حوالے کیا ۔ لکھا تھا کل تین بہے شام سنٹرل جیل لا ہور میں غازی علم الدین صاحب ہے ان کے والد کی معیت میں ملا ، ماشاء اللہ خوش وخرم ہیں ۔ اور نہایت انہی صحت ہے ہم نے ہیں پہیس منے تک ملاقات کی ۔ انہوں نے اتنی ویر جوبات کی بنس کر کی آزاد آدمیوں میں اتنا اطمینان قلب نہیں دیکھا، جتنا ان میں پایا گیا ان کے والد نے کہا کہ "پرتاب" میں تہارے متعلق لکھا ہے کہ بہت کمزور ہوگئے ہوا وزر ہر وقت مغموم و متفکر رہتے ہو یہ ن کرخوب میں تہاری مایا یہ ان اور فرمایا یہ ان اور فرمایا یہ ان اور والے اور اپنے خشک زخموں کو تازہ کر لے ہمیاں معمول ہے اور اپنے خشک زخموں کو تازہ کر لے ، میاں صاحب کو کھانے بینے نہانے وجونے اور وضونماز کی کوئی تکلیف نہیں معلوم ہوا کہ جمعہ کے جمعہ صاحب کو کھانے بینے نہانے وجونے اور وضونماز کی کوئی تکلیف نہیں معلوم ہوا کہ جمعہ کے جمعہ روز ہر وقت درود شریف کا وردر کھتے ہیں۔

لوگوں کابیان ہے کہ میا نوالی شہر میں مدت سے ایک مجذوب رہتا تھا۔ جو کس سے بھی بات نہ کرتا گرجب غازی علم الدین میا نوالی جیل میں نتھل ہوئے ،اس رات مجذوب گل کو چوں میں دوڑا بھرتا تھا اور بلند آواز سے نعرے لگاتے ہوئے اعلان کرتا تھا لوگو جہیں مبارک ہو تہمارے پاس ایک عاشق رسول الفیقہ آر باہے۔ پھروہ تالیاں پیٹتا قبقے لگاتا اوردوسری گلیوں بازاروں میں چلا جاتا وہ رات اس نے یون بی گزار دی اور سپیدہ سح طلوع ہونے سے پہلے بازاروں میں جوا جاتا وہ رات اس نے یون بی گزار دی اور سپیدہ سح طلوع ہونے سے پہلے ایسارو پوش ہوا کہ آج تک اسکاسراغ نہیں مل سکا۔ پریوی کونسل لندن کا فیصلہ ایک بجلی تھا جس کی اسلام سخت اشتعال میں تھے ان حالات سے حکومت کو اندیشہ لاحق ہوگیا کہ کسی وقت بھی غیظ اسلام سخت اشتعال میں تھے ان حالات سے حکومت کو اندیشہ لاحق ہوگیا کہ کسی وقت بھی غیظ وغضب کی بید چنگاری شعلے میں بدل کرسارے ملک کوا پی لیسٹ میں لے سکتی ہے چنا نچا نظامیہ وغضب کی بید چنگاری شعلے میں بدل کرسارے ملک کوا پی لیسٹ میں لے سکتی ہے چنا نچا نظامیہ فیضس کی دیا۔

27 اکو برکوغازی علم الدین سے جب ان کے کچھ دشتے دار معے تو انہوں نے فرمایا

کوٹر اللہ اپنے میخوار کے لیے مقتل میں تشریف لے آئے ہوں گ آپ اللہ کے ساتھ سے ساتھ سے ساتھ سے ساتھ سے ساتھ سے ساتھ سے ساتھ میں فرون نے بھی عازی کے استقبال کے لئے موجود ہوں گے اور غازی علم الدین شہید ک بیٹ برار روح آستانہ خاکی ہے از کرا ہے آتا وموافقہ کے قدوم میمنت لزوم سے لیٹ سی ہوگا۔

سی ہوگا۔

یارب!اے موت کہتے ہیں تو بیزندگی جمارے نام بھی لکھودے (ماہنامہ نعت الاجور صفحہ نمبر 47)

ورہ تھا عشق نے مہر تاباں کیا قطرہ تھا قلزم دین و ایمال کیا پھول تھا تھھ کو رشک گستان کیا تا ابد ایک عہد بہارال کیا علم الدین تو صداقت کا شہکار ہے تو خلوص محبت کا معیار ہے روشنی کا تو ظلمت میں مینار ہے راہ باطل میں عقین ویوار ہے بالامل سنارکوکیفرکروارتک پہنچانے والے بالامل سنارکوکیفرکروارتک پہنچانے والے

غازى محمصد ليق شهيدرهمة الله عليه

15 اگت ۱۹۳۵ء کی ایک اداس شام تھی سورج ون جرکی طویل مسافت کے بعد پریت کی فلک ہوس پہاڑیوں سے ذرا پرے دھیرے دھیرے یوں گڑھ کے دہا تھا جیسے اجنبی گزرگا ہوں کا کوئی مسافر نشیب کی ست میں اتر تے ہوئے تھیر تھیر کر اپنا قدم اٹھائے۔ میر سے اردگر درات اپنے ساہ دراز گیسو کھولے کھڑی تھی۔ میں چونک اٹھا ایسان ہوکہ احصاروں کی

تم میں ہے کوئی بھی روکر جھے نہ ملے ور نہ اس ہے منہ موڈ لیاجائے گا30 اکتو برکوآخری ملاقات کے لیے جیل میں انتظام کیا گیا تھا۔ غازی علم اللہ بن راوچق میں جام شہادت نوش کرنے کے برے متمنی حقے اس واقعہ ہے تھی ان کی آرز و کا بخو لی انداز ہ ہوتا ہے کہ ایک بارالتو اے شہادت کے باعث انہوں نے جیلر کا گریبان پکڑ کر کہا تھا جھے بھائی کیوں نہیں دیتے میرے لواحقین پریشان ہورہ میں اور میں جدائی کی بے دود آگ میں سلگ رہا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ جلد از جلد ہے اس مرحلے ہے گز رکر دربار رسالتمآ ہے تھے میں بازیابی حاصل کروں۔

31,30 كوبركادرمياني وتفدان كے ليے ليلة القدر علم ندفقا وہ رات شب برات تھی جواپنے وامن میں بے بناہ مسرتیں سمیٹ کرلائی وہ سوز وگداز کے ماحول میں ڈولی جوئی قبلہ غازی علیہ الرحمة کی ظاہری زندگی کی آخری رائے تھی۔انیمان پرور نظارہ وید کے قابل تھا اسلام كافرزندموت كاجشن مناتا بالله اكبر كفعرول مصفضا كوثج المحتى بفرش خاكى كافرزه ذر مرحبایاغازی! مرحبایاغازی بار با بحضور الله کے ناموس یاک کے محافظ بصد شوق موت كمنديس پنچا بي قل كاه جهك كرخوش آمديد كهتى ب-آخروه وقت بھى آگياجب واصل بي مونے میں فقد ایک گھڑی باتی تھی تختہ دار پر کھڑ ، ہو کرغازی نے فرمایا حاضرین ! بلاشبدین بی شاتم رسول الله كا خوش قسمت قاتل ہون میں نے اسے جذب عشق دوفا سے سرشار ہو كرفتل كيا اب سب میرے کلم کے گواہ رہو چنانچہ آپ نے باواز بلند کلم شریف پڑھادارورس کو چوما اور درود وسلام کا ور د کرتے ہوئے پھندے کو گلے میں ڈال لیا کہ بطل حریت محافظ دین وملت یروانہ مٹع رسالت کی یمی منزل تھی غازی ہزارکوششوں اور مناجاتوں کے بعد 21 اکتوبر 1929 ومطابق جمادي الاول المهم الهجمرات كي صبح صادق كويبال تك ينج جام شهادت نوش کرتے وقت آپ کے چیزے ہے مسرت بچنی تھی وہ بڑے جوش سے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے تمام دوسرے قیدی ان کے جواب میں اس فدرزورے اللہ اکبر کانعرہ لگاتے کہ باہر تک آوازیں سائی دیتیں آپ کی آنکھوں پر پٹی بائدھ دی گئی ادر ساتھ بجے جلاد نے تختہ تھنے دیا ساتی

زہر بلی ناگن میرے فکر کوئن لے وقت کی وہلیز پر بیٹے میں اس سوچ میں مستفرق ہوگیا کہ جانے شہر خموشال کے کئے زائزین قریب قریب ہے جب چاپ گز رجاتے ہیں اور نہیں جانے کہ خرص شاہ تجاز کے ایک کم نام مگر غیور جانباز کے گوشہرا حت کی زیارت سے محروم رہ گئے ہیں قصور کی شہری آبادی سے ملحقہ لنگ بجری روؤ پرایک ہڑا قبرستان واقع ہے یہاں آفیسرز کالوئی نے میں مقابل سڑک سے با کیں جانب ایک اطلے میں حضرت غلام کی الدین صاحب کا مقبرہ دکھائی ویتا ہے ذرا دورا ایک نوسلم بزرگ کا مزار مگراس کے بالکل نزدیک بظاہر خت حال ہے کئی الوارث کی تربت ہے۔ متصل شارع عام سے ہزاروں اوگ گاڑیاں دوڑاتے ہوئے بے خبری میں آگے نکل جاتے ہیں انہیں کون بتلائے کہ دو چار قدم ہٹ کر غیرت وفکر کا ایک زندہ مرقع میں آبیس کوئی چی آبوی ہیں تو یہ برس مجب دیں جانب کی خاروں گرا ہوئی ویوار قدم ہٹ کر غیرت وفکر کا ایک زندہ مرقع میں تربی مجب دے عاد وہ پرس مجب دے تازہ پھولوں کی چاروں طرف چھوٹی چھوٹی دیوار جن کی ایشیں اکوئر چکی چیں تھویڈ میں مزرجہ ذیلی قطعہ رقم ہے۔

صدیق چول شیده راه لااله شد مند نشین بعد عزو جاه شد آمد نداز غیب که آل مرد سر فروش خاک ره جناب رسالت پناه شد

میں مقبرے کی دائیں سمت بیٹھا گزرے دنوں کے شب وروز کاجائزہ لے رہاتھا دیجھتے ہی دیکھتے ہی ہزدہ سرائیوں کاطویل سلسلہ شروع ہوجا تا ہے ۔ پورے ہندوستان میں حضور اکرم اللہ کی کا نقدس لہولہو تھا۔ گئے مسلسل بھونک رہے تھے، چیلیں اپنی ناپاک چونچوں میں تو بین وتضحیک کے تنگرا تھائے گھونسلوں سے باہرنگل آئی تھیں دیار فرنگ سے بلاد ہند پرمتعصب یادر یوں کی بلغار بے ساجیوں کا باطل پروری کا مظاہرہ اور مرز اغلام احمد قادیانی کا انگریزوں کی

آغوش میں دعوی نبوت ہرطرف ایک طوفان بدتمیزی بیا ہے دان دراز گتاخ اپنے زہر میں بچھے ہوئے تیرول کا رخ مدینہ منورہ کی طرف موڑ لیتے ہیں۔ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جرے کی مقدی دیواری لرزائھیں ، بے جارگ کے ان حالات میں ہیرے آ قا ومولائی کی حرمت کے سربکف محافظ آگے ہوئے ہیں بیخو ہرونو جوانوں کا خصر کروہ تھا آ تکھول میں بجلیاں ، جونٹوں پر مسکراہٹ کی جاندتی اور زبان پر ہم حاضر ہیں یارسول اللہ! کا رفت انگیز تر انہ ہے رسم دار نبھانے کو آگے ہوئے جارہ ہیں۔ انہوں نے محبوب نبی ایک کا ورت انگیز تر انہ ہے رسم کمالات ، ارفع درجات اور اعلی مقامات پر حرف گیری کرنے والے بدطینت گتاخوں اور دولیل کمالات ، ارفع درجات اور اعلی مقامات پر حرف گیری کرنے والے بدطینت گتاخوں اور دولیل کے اور ایک کا لات ، ارفع درجات اور اعلی مقامات پر حرف گیری کرنے والے بدطینت گتاخوں اور دولیل

عشق ومجت کے انہی بندوں میں سے مع رسالت کے ایک پردانے کا نام غازی محمد اللہ صدیق رقم کی رسم صدیق ادا صدیق شہید ہے جوصدافت کا پرچم تھا م کرا ٹھا اپنے لہو سے کتاب صدیق رقم کی رسم صدیق ادا کرتے ہوئے مردوداز کی کوجہنم رسید کیا اورصدیق اکبر کی قربت سے مندنشین ہوگیا جبوئے مدعیان نبوت کو ٹھ کا نے لگانے کا تذکرہ ہوتو حضرت الو بکر صدیق اور اگر تا جدار مدین علیقی کی ذات والاصفات پر طنز و تفکیک کے تیر برسانے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا ذکر آئے تو تصور کے غیور مسلم نو جوان محمد صدیق کی یاد تر پانے گئی ہے۔ اس صدی کے ربع اوّل میں بندومت کے احیا کی تر کے دروں پر تھی ۔ متعصب جندوؤں نے برصغیریا ک و بند میں مسلم کئی بندومت کے احیا کی تو کی ایک ہی دو انتہا پہند شظیمیں آ ربیان اور ساتھ میں ۔ اوّل الذکر کی ایک گری سازش تیار کی ایس ہی دوانتہا پہند شظیمیں آ ربیان اور ساتھ الذکر ایک عسکری ایک مقاصد میں مسلمانوں کو ان کے تہذی و رثے سے کاٹ و بنا تھا۔ ثانی الذکر ایک عسکری المجمن تھی اور طاقت کے بل ہوتے پر ملت اسلامیہ کومناد بنا اسکام طمع نظر تھا۔

آرید ساجی تنظیم کا بانی سوامی دیا نندسرسوتی تھااس نے ستیارتھ پرکاش کے نام سے ایک گراہ کن کتاب کھی کتاب کا چودھوال باب اسلام دشنی پربنی تھا۔سوامی منظور کے تنگ نظر چیلے پورے ہندوستان میں پھیل گئے۔اور یول تح یک شاعت رسول شروع ہوگئ دیلی میں حضور

سلامی کا ایک گتاخ ہندوسوای شروها ندعبدالرشید کے ہاتھوں واصل جہنم ہوالا ہور میں راجپال
کو غازی علم الدین شہید نے متاتج کیا پشاور کے دوسلم نوجوانوں، تلہ گنگ کے غازی محمد شہید
چکوال کے غازی مرید سین شہیداور غازی محمد منبر شہید کا تذکرہ اسکے علاوہ ہے تاہم ان صفحات
میں بدزبان ہندوسنار پالال کوانجام تک پہنچانے والے شیرول مجاہد غازی محمد ایق شہید کے
حالات وواقعات کو ضبط تحریمیں لایا جارہا ہے۔

غازی محدصد این شهید کانسبی تعلق شیخ براوری سے تھا تھ بوت کے اس شیدائی کی ولادت باسعادت 1914ء کے درمیانی مہینوں میں ہوئی پانچ سال کا ہوجانے پرانہیں مجم میں بٹھایا گیا 1925ء تک وین تعلیم کے علاوہ یا نچویں جماعت بھی یاس کر چکے تھے۔ کیونک آب ك والد ماجد في كرم البي فيروز يور جهاؤني مين جوقصور حقر يا بيده ميل ك فاصلي ب کے چڑے کا آبائی پیشا اختیار کئے ہوئے تھے۔وہ اپنے اہل وعیال کو بھی ساتھ لے گئے غازی صاحب کو چھاؤنی کے قریب ہی ایک تعلیمی ادارے میں داخل کرایا گیا جہاں آپ تین سال تک زرتعلیم رے اور آٹھویں کا امتحان ماس کیا۔اس دوران آپ کے والدگرا می چندروز کی ناسازی طبعت ك بعد جهال فانى ك كوج فر ما ك عالات العمد الق شهيدكي والده محتر مدكانام عائشه بی لی تھا۔آپ بوی نیک سیرت اور حوصلہ مند خاتون تھیں۔ان کی تربیت کااثر موصوف کے تاریخی مل سے 1935 ، میں سامنے آیا جب شمع رسالت کے بدیروائے تخت دارکورونی بخش گئے حضرت غازی رحمه الله تعالی تعلیم کا سلسله جاری ندر کھ سکے تھے لیکن دین کامول میں بردھ چرُ ه كر حصه لينے گے محافل ميلا دمنعقد كروانا تو گوياا كيه معمول تعانعت رسول الله خوش الحاني ے پڑھتے کوئی اور دل سوزی ہے پڑھتا تو سردھنتے تھے آقاحضور کبریاتھ کے نام گرای ہے ان کی محبت وارفکی کی سیجے کیفیت کا بیان تو کسی صورت بھی الفاظ میں ممکن نہیں ذات اقدی سے ان کی محبت والفت والها نتھی لباس ہمیشہ سنت کے مطابق رکھتے۔

ایک روایت ہے کہ آپ نے کئی بار حضرت وا تا گئنج بخش رحمة الله علیه اور حضرت

بابا بلہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگا ہوں پر حاضری دی نماز تو تبھی قضائہ ہونے دی روزے کے بھی عنی بابند سخے عازی مدوح کے برادراصغر شخ محد شفیع طاہر صاحب نے اپنی یاداشتوں میں کھیا ہے چھوٹی عمر میں ہی آپ نے حضرت شخ محد صاحب نقشیندی محلّہ پیرانوالدنز دبلی دروازہ فیروز پور کے دست حق پرست پر بیعت کرلی تھی اور حفظ قر آن کے لیے بھی کوشال رہنے گلے میرای مردود کے واصل جہنم ہوجانے کے بعد منافقال ازلی کے سوامی شردھانند ملعون اور منباشراجیال مردود کے واصل جہنم ہوجانے کے بعد منافقال ازلی کے مسلکی میز بی بھائی بھی کہیں کہیں سراٹھاتے رہے اور انہوں نے عظمت وعصمت رسول منافقات استہزاء کا نشانہ بنایا۔

ایسے بی ایک زبان دراز بی رو بکورڈ وق ، کمینہ فطرت ، ملیجھ اور ناپاک ہندو پالاس اتفا زرگری اسکا ذریعہ معاش تھی حقیقت ہے ہے کہ سمی پالاس ایک ساحب ٹروت ہندو سا رتھا اسکی دوکان حضرت درگاہ حضرت بلصے شاہ ہے ذرا دورتھی اسکی پشت پر ہندو سا ہوکاروں کا ہاتھ تھا بنوں کے ٹولے کی جمایت میں ابتدا میں وہ مسلمانوں کی معاشی ناسازگار یوں پر بکواس کرتار ہا اس نے کئی بار برطا کہا قرضہ توبیوا پس دیے نہیں اور بنے پھرتے ہیں مسلمان! ایک مرتباس نے کہا مسلمانوں کا خدا اپنے بندوں سے زکو ہ کی جمیک مانتا ہے۔ جب کہ ان بیچاروں کو دووقت کی روٹی بھی کھانے کو نہیں ملتی مسلمانوں کو چپ سادھے دیکھ کراس کا حوصلہ روز بروز برونا کی اور اولیاء عظام کے متعلق گالیاں بکنااسکا معمول بنے نگا ہندوؤں کو اکٹھا کر کے نماز کی نقلیں اتارتا اور اپنی عجیب وغریب حرکات سے آئیں بنساتے رہناتو گویا اسکا ہرروز کا مشغلہ نقلیں اتارتا اور اپنی عجیب وغریب حرکات سے آئییں بنساتے رہناتو گویا اسکا ہرروز کا مشغلہ نقابات فحش کلامی سے بہت آگے جا بچی تھی۔

روز نامدانقلاب لا ہورکی دئمبر <u>193</u>4ء کی اشاعت کے مطابق سمی پالائل نے بے او بیوں کا تھلم کھلاسلسلہ شروع کررکھا تھا14 مارچ کو جب لوگ نماز پڑھ رہے تھے مردود ندکور نے دور فرف نماز کا مضحکہ اڑا یا بلکہ سرکار مدیع تھاتے کی ذات اقدس کے متعلق نازیبا کلمات کجے شان رسالتمآ جی تھے میں صریحاً گستاخی کی اس فتیج حرکت پر پورے شہر میں غم وخصہ کی لہردوڑ گئ

مسلم معززین کے مشورہ پرمح کلیم پیر صاحب نے عدالت میں استغاثہ دائر کردیا مسر ٹیل مجسٹریٹ درجداوّل لا ہور نے بڑی تندہی ہاس مقدے کوموشگافیوں کو پیش نگاہ رکھا بالآخر فریقین کے دلائل سننے کے بعد مجسٹریٹ ندکور نے اپنے فیصلے میں لکھا میں اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ ملزم نے دافتی تو بین رسالتمآ بھائے کی ہے جس ہے مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہوئے میں اور سخت فساد کا خطرہ پیدا ہوگیا ہے۔ اس لیے پالائل کو چھ ماہ قیداور دوسورو بے سرادی جارہی ہے۔

20 ستبر 1934ء كروز نامدسياست لاجوريين اسكي تفصيل يون ورج ب يالال شاہ سنار کے خلاف تو بین پیغیراسلام کے الزام میں مقدمہ چلتار ہا مزم نے مجسٹریٹ کے تصلے كے خلاف مسر بجند ارى سيشن جج لا موركى عدالت ميں ايل وائركى يهال سے اسے تافيصلہ صانت پرر ہاکر دیا گیا۔ان دنوں فیروز پورروڈے گزرنے والوں نے سنا کہ لا ہور چوبر جی کے نز دیک واقع مشهور گورستان میانی صاحب سے غم ناک چینیں بلند مور ہی ہیں ۔ در د کی شدت اور آواز کا کرب مسلسل برهتای چلا گیادل بلادین والی بیآبین غازی علم الدین شهید مے مقبرے ے اُٹھ رہی تھیں معلوم ہوتا تھا جیسے آپ کہدرہے ہول میں قبر میں تڑب رہا ہول کون ہے جو میرے لیے جہیں ہے سامان تسکین و هونڈ لائے راجیال کا جم ذوق قصور کی شاہرا ہوں پر دند ناتا چرر ہاہے۔ کیامیرے چاہنے والے مرگئے ہیں۔ اگر کوئی میراجواں سال وارث زندہ ہے تو خدا كے ليے تخة دار پر بزم رقص بجا كر جھ ہے ہم آغوش ہوجائے۔ وہ ديكھوا سائے آ تاليك كوه اضم کی چوٹیوں پر احتقبال کے لئے تشریف فرمایں ، ہے کوئی شہید رسالت جو آپ اللہ کے بازوؤل میں سٹ جائے۔

انبی دنوں کا ذکر ہے کہ ایک رات حافظ محمصد این صاحب نیند میں سے کہ مقدر جاگ اٹھانصف شب بیت چلی تھی جب آپ کوسرور بنی آ دم،روح روان عالم، دلیل کعبہ مقصود، کاشف سر مکنون،خاز ن علم مخزون، جناب احر مجتبی اللہ کی زیارت نصیب ہوئی سرکاری اللہ نے نے

فرمایا! قصور میں آیک بدنصیب ہندو ہے در ہے ہماری شان میں گتاخیاں کرتا جلا جار با ہے جاؤ
اوراسی ناپاک زبان کو نگام دوقبلہ صدق وصفاء کعبدار باب حلم وحیا ، وارث علوم اولین ، مورث
کمالات آخرین ، مدلول حروف مقطعات ، شہنشاہ فضائل و کمالات ، رحمة للعالمین ، خاتم النہین مطاقت کی حرمت وعزیت کا بیجا نیاز محافظ کی روز تک شدت غم وغصہ میں چے وتاب کھا تا رہا تھا ان کے سینے میں جوش غضب کی چنگار میاں چیخ رہی تھیں ۔ ان کے دل میں ایک ہی جذبہ موجز ن تھا کہ وہ جلد از جلد تصور پہنچ کرا ہے آ قاوم و القائلے کے دشمن کورسید جہنم کریں ۔

10 ستمبر 1934ء کی بات ہے انہوں نے والدہ ماجدہ ہے عرض کی کہ جھے خواب میں ایک ویدہ وہ ان کافر دکھلاکر بتایا گیا ہے کہ بینا نبجارتو ہیں نبوک علیہ کامر تکب ہور ہا ہا اس اسلامی کا مزہ پچھاؤں تا کہ آئندہ کوئی شاتم اس اسر کی جرات نہ کر سکے میں قصورا پنے مامول کے پاس جار باہوں گستاخ موذی و ہیں کار ہنے والا ہے جھے بتایا گیا ہے کہ اس ذکیل گنے کی ذات ناک موت میرے ہی ہاتھوں واقع ہوگی نیز جھے تختہ وار پر جام شہادت پلایا جائے گا۔ آپ دعافر ما تیں کہ بارگاہ سرکا ہوئے میں میری قربانی منظور ہواور میں اپنے اس عظیم فرض کو بطر ایتی احسن نبھا سکوں ماں نے بخوشی اجازت دے دی ایک مومنہ کے ہاں اس سے بڑھ کراور کیا مسرت ہوگئی ہاس کا میٹاد بین اسلام کے کام آئے۔

12 ستبر 1934ء کی شام کاواقعہ ہے حضرت قبلہ غازی صاحب دربار بابا بلصے شاہ کے خزو کی بنم کے درخت ہے فیک لگائے کھڑے تھے عقابی نگاہیں آنے جانے والوں کا بغور جائزہ لے رہی تھیں استے ہیں ایک ایسا شخص دکھائی دیا جس نے چبرے پر کسی حد تک نقاب اوڑھ دکھا تھا آپ نے جب اس کی راہ روکی اور پوچھاتو کون ہے اور کہاں ہے آیا ہے یہاں کیا کرتا ہے اسے اپنانام بتانے میں تامل تھا نو بت ہاتھ پائی تک پنچی آپ کو تنہا دکھے کرا ہے بھی حوصلہ ہوااور کہنے لگا مسلمانوں نے پہلے میراکیا بگاڑ لیا ہے اور اب کوئی قیامت آجائے گی الغرض غازی موصوف نے اسے پیچان لیا کہ بھی وہ گتارخ رسول ہے جے ٹھکانے لگانے پر الغرض غازی موصوف نے اسے پیچان لیا کہ بھی وہ گتارخ رسول ہے جے ٹھکانے لگانے پر الغرض غازی موصوف نے اسے پیچان لیا کہ بھی وہ گتارخ رسول ہے جے ٹھکانے لگانے پر الغرض غازی موصوف نے اسے پیچان لیا کہ بھی وہ گتارخ رسول ہے جے ٹھکانے لگانے پر الغرض غازی موصوف نے اسے پیچان لیا کہ بھی وہ گتارخ رسول ہے جے ٹھکانے لگانے پر الغرض غازی موصوف نے اسے پیچان لیا کہ بھی وہ گتارخ رسول ہے جے ٹھکانے لگانے پر ا

دار پر کھڑے تھے کنٹوپ چڑھادیا گیا نہایت زورے نعرہ بلند فرمایا پھر گویا ہوئے میں حاضر ہوں یارسول اللہ!

الصلوة والسلام عليك يارسول الله

لااله الاالله محمدرسول الله

ای ثامیے جلاداشارہ پاکرآگے بڑھااور ذرا دیر بعد سولی پرلٹک رہے تھے شہادت کے دفت آپ کی عمر 21 سال تھی۔

# مرتد چلچل سنگھ کوواصل جھنم کرنے والے عازی محم عبداللہ شہید علیہ الرحمة -

طلوع اسلام سے تاہنوزشع رسالت کے ایسے پروانوں حضور ختی مرتب تعلیقے کے ان دیوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جنہوں نے ذوق وشوق اور خلوص وعقیدت سے فدا کاری وجان نثاری کی نئی داستانیں رقم کیس، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس فریضہ عشق کوجتنی پابندگ اور جراءت ایمانی کیساتھ برصغیر پاک وہند میں جھایا گیاوہ اپنی مثال آپ ہے۔ طول وعرض میں اگر کسی ناعا قبت اندلیش نے آ قاحضوں تعلقے کی تو ہین کی جسارت کی توسینکڑوں عاشقان نبی مختر کیف آگے ہوئے اور مردود ازلی کوجنم رسید کردیا و تثافو قثا گستاخان و بادبان رسول اور مشرکان و کا فران ملعون کے پیٹ جاک ہوتے رہے۔

برطانوی ہندییں اس سلسلہ کی پہلی با قاعدہ کڑی عازی عبدالرشید شہید دہلی میں،
لا ہور میں چراغ وفا کوخون جگرے فروزاں رکھنے والے دوسرے مجاہد کا نام عازی علم الدین شہید
ہے کراچی میں عزت و ناموں رسول اللہ ہے شخفط کی مشعل عازی عبدالقیوم شہید نے جلائی
ہاس باب میں قصور سے دو مجاہدین کے نام سامنے آتے ہیں ایک عازی محمصدیق جبکہ دوسرے سرفروش کوہم عازی محمومیدیت جب نام نامی اسم گرامی سے جانے ہیں بتایاجا تا ہے کہ عازی

انہیں مامور کیا گیاہے عازی نے فرمایا میں تاجدار مدین الله کاغلام ہوں کی دنوں سے تیری اللہ میں مامور کیا گیاہے عازی نے فرمایا میں تاجدار مدین اللہ موت سے نہیں نیج سکتار کہ کہ آپ سلائٹ میں تھا اس بھل آ در ہوگئے۔ نے تہد بند سے رسی (چڑہ کا منے کا اوزار) نکالی اور للکارتے ہوئے اس پر جملہ آ ور ہوگئے۔ حافظ محد صدایق متواتر وار کیے جارہ سے وہ زور زور سے نعرہ تکبیر لگا کر بے غیرت پر برس حافظ محد صدایق متواتر وار کیے جارہ سے وہ زور زور سے نعرہ تکبیر لگا کر بے غیرت پر برس پڑتے واقعات کے مطابق پورے ساڑھے سات بجے بارگاہ رسالت ملی اللہ تی گرنے والا بی تر نامخص جے لوگ لالہ یالاہل شاہ کے نام سے جانے تھے اپنے منطقی انجام تک پہنچ گیا۔ والا بی تر نامور صفحہ وی کا کہ نام سے جانے تھے اپنے منطقی انجام تک پہنچ گیا۔ والا بی تر نام سے جانے تھے اپنے منطقی انجام تک پہنچ گیا۔ والا بی تر نام سے جانے تھے اپنے منطقی انجام تک پہنچ گیا۔ والا بی تر نام اللہ تھے اللہ مور صفحہ وی کا در اللہ تھے تھے اسے منطقی انجام تک پہنچ گیا۔ والا بی تر نام سے جانے تھے اپنے منطقی انجام تک پہنچ گیا۔ والا بی تر نام سے جانے تھے اپنے منطقی انجام تک پہنچ گیا۔ والا بی تر نام سے جانے تھے اپنے منطقی انجام تک پہنچ گیا۔ والا بی تر نام سے جانے تھے اپنے منطقی انجام تک پہنچ گیا۔ والا بی تر نام کی تھے تھے اپنے منطقی انجام تک پہنچ گیا۔ والا بیٹر نام کی تارہ کا کے دور کا کہ نام کی تارہ کی تار

## محرصد لق شهيد

عائشہ بی بی کے بیٹے کو ملی آخر نوید نقشندی سلطے کا جو تھا اک فرد فرید پالائل کو مار کر خود مرکے لے لی جنت خرید ہو گیا ناموں سرکار دو عالم پر شہید خالق کونین کو اس کی پہند آئی ادا

ایک بے غیرت کہ برقسمت بھی تھا بے راہ بھی پہلے تھا نور محمد پچر وہ چلیل سکھ بنا اور ڈھایا اک عظم سرکار کی توجین کی کیوں نہ غازی قتل کرتا اسکوسواس نے کیا

## ڈاکٹر محمدا قبال رحمة الله عليہ: \_

جب آپ کی اہلیمحتر مے جہان آخرت کا سفرافتیار کیا توسب نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو تک نہیں جب آپ قر آن پاک سنتے یارسول التعلیقی کا اسم پاک سمی کی زبان سے ساعت فرماتے تو آنکھیں بجرآتی تھیں۔

ایک دفعہ آپ نے اپنے بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال سے مسدل حالی پڑھنے کو کہا اس وقت میاں محد شفع وہاں موجود تھے۔انہوں نے کہا:

> وہ نبوں میں رحت لقب پانے والا مرادیں غریوں کی بر لانے والا

یہ ساتھا کہ آپ آبدیدہ ہوگئے اورایٹے آقادمولائی کے راحت نواز خیال میں کھوگئے۔

ایک روز ڈاکٹر محمدا قبال گھر میں تشریف فرمانتے یاران طریقت بھی موجود تھے۔اور علمی مسائل پڑ گفتگو ہورہی تھی ۔ای دوران میں کالج کے چند طلبا پھی آ کرشر یک محفل ہوگئے۔ اثنائے بحث ومباحثہ ایک اثنتر اکیت زدو طالب علم نے حضورا کر مجائے کا اسم گرای واطبر (مخمد صاحب) کہ کرلیا۔ سنا اتو وفور غم وغصہ سے کا بھنے گئے چیرہ سرخ ہوگیا فر مایا!

نکال دواہے میرے سامنے ہے، اس ٹابکارکومیرے آقاد مواللہ کا نام لینے گی اس میں میں میں میں ہے تھونہیں اس میں میں م

عبدالله انصاری موضع یکی ضلع قصور کار ہے والا اور باعتبار پیشہ جولا باتھا عرتمیں بتیس سال تھی۔ خوبصورت چرہ اور گوری رنگت ہجری سابیدواڑھی جب آپ کو پروانہ ماموریت ملاتو عالم شباب کا جوش وجذبہ بدرجہ اتم موجود تھا۔ حضور تالیقہ کے اس جانثار کا واقعہ بڑا بجیب ہے۔

ایک روز کی بات ہے چلچل سکھ اور اسکی معثوقہ ولجیت کورا پی زمین پر سے سڑک پر موجود جوکھال ہے چلچل شکھای پر چلتا ہوا نظر آیا اتنے میں حضرت غازی بھی وہاں پہنچ گئے جوني آپ اسكيزويك بينيوتو بآواز بلندللكاراكدات وتمن رسول! آج ين تيرى موت كابيغام بن كرآيا مون اسكے ياس كريان تھى جبكة كے باتھ ميں صرف چيرى تھى دونوں تختم كھا موت اور غازی نے موذی کو ہیں ڈھر کردیا اسکے بعد دلجیت کورکی طرف دوڑ نگائی وہ دہشت ہے ہم چکی تھی اسکواپی ست آتے دیکھا تو واویلا کرنے لگی کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دوآپ نے فرمایا ابھی معاف کرتا ہوں وہ خوف کے مارے توریا کی فصل کے گردگھو منے لگی لیکن کب تک آخر پکڑا اورشراك كادى پرچنيل على كروه لاش يرآئ تود يحاكدا بهى سانس باقى ب\_آب نے نبایت اظمینان کے ساتھ اس کو تکڑے کردیا بعد ازاں نہر برعسل فرمایا کیڑوں برسے نایاک خون کے قطرے دھوئے اور نزدیک ہی برنالہ کی مجدید میں آ کرنوافل شکراندادافر مائے اسے میں پولیس آگئی وہ پہلے ہی نزد کی گاؤں رنگونگر میں کسی مقدمہ کے سلسلے میں موجودتھی روایت ہے جب آپ کی گرفتا ری عمل میں آئی تو عازی محمد عبداللدائے خوش اور مشاش بشاش تحے جیسے شاوی میں آئے ہول۔ بہر کیف جالان ممل ہوا مقدمہ شخو پورہ عدالت میں چاتار با آپ کاطرف سے فاصل قانون دان ملک محدانورا لیروکیٹ پیش ہوئے قریباایک برس مدافعہ زر بحث رہا بالآخرآب کے لئے سزائے موت تجویز کی گئی۔ کیوں نہیں آپ کے نصیب میں تو بارگاہ رسالت اللہ کی حاضری کلفی تھی دشہادت سے سرفراز کیے جانے کی خوشخری س کران كاچرەبثاثت سے چك الحار

(مانام أنت الدرصفي 73)

# بِسْمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمدلله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله الامين وعلى آله واصحابه وازواجه اجمعين ع

حطرات: \_مئلہ وجدوحال ایک خاص مئلہ ہے جس کی کیفیت کچھ وہی اوگ سجھ سکتے ہیں جن کوسی باخدا شخ کامل کی غلامی کاشرف حاصل ہو یہ ایک حال ہے اور حال کے معنی ہی ہیں ہیں کہ جس پر گزرے وہی اس کی لذت اور کیفیت سے آگاہ ہوسکے۔

بعض لوگ برسبب نا واقفیت کے استفسار کرتے ہیں اور سائلین کومختلف اوقات میں جواب دينااور بار بار تقرير كودهرانا تكليف مالايطاق بمناسب معلوم مواكدا يك بى دفعه كل اعتراضات کے جواب ادلہ قاہرہ و براہین باہرہ قرآن وصدیث واقوال بزرگان عظام سے دیکر جحت تمام کردی جائے تا کہ کسی کو گفجائش چون و چراکی ندر ہے۔ جہاں تک ہم نے غور کیا ہے ہر طبقہ کے اعتر اضات کے اسباب مخلف یائے ہیں عوام کالانعام کا اعتر اض جہالت ونا وائی سے ہے علاء ظاہر کے اعتر اضات کی بناعناداور تعصب پر ہے۔ ریا کارفقراء کے اعتر اضات محض خود غرضی اور حسد برمنی ہیں۔اوراس موخرالذ کرنفس پر ورطبقہ کوایک اور بھی مصیبت در پیش ہے کہ آگر یاں نعت عظمیٰ کی صدافت کا قرار کرلیں تو مرید ہاتھ ہے جاتے ہیں وہ کہیں گے کہ حضرت اگر بدایسی بی تعت ہے جمع میں بھی عنائت میجے کوئی کہتا ہے کہ قرآن وحدیث میں اس کا کوئی ثبوت نیس کوئی کہتا ہے کہ حضور انو علیقے اور سحابہ کرام کے زمانہ میں ایمانیس ہوا اکوئی کہتا ہے کہ میاں بیابتداءمنزل ہوتی ہے۔ حالانکہ بیسب اعتراضات غلط اور بے ثبوت ہیں اور ایسا کہنا انساف كاخون كرنا ب- يحمها سياتي تفصيله انشاء الله تعالى حفزت امام محدغز الى رحمة الله عليه كيميائے سعاوت رُكن دوئم اصل آ شويں ميں رقمطراز ہيں۔ کہ جو مخص صوفیوں کے ساع اور وجدوحال کا افکار کرتا ہے اپنی ننگ دنی اور کم ظرفی کی وجہ سے

اور پھر ضبط کاپارہ ندر ہااور آ تکھوں ہے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئے۔اور بڑی دیرتگ غم وغصہ کی کیفیت طاری رہی۔

آپ کاجذبہ عشق احترام رسول اگر مخطیقہ اس حد تک تھا، کدوہ اپنی عمر کے آخری ایام میں اس درجہ مضطرب و پریشان رہے تھے کہ مبادا کہیں ان کی عمر رسول پاک عظیم کی عمر مبارک سے تھا وزنہ کہ جائے کے عمر مبارک سے تھا وزنہ کر جائے کے عیم احمد شجاع نے ایک دن آپ کو بہت زیادہ فکر منذم عموم اور مضطرب حال میں دیکھ کر ہو چھا:
حال میں دیکھ کر ہو چھا:

آج آپ اس قدر مغموم واضر ده کیون بین؟ ڈاکٹر محمد اقبال رحمد اللہ تعالی نے لرزتی آواز میں کہا!

احد شجاع! میں میروچ کر اکثر مضطرب و پریشان ہوجا تا ہوں کہ کہیں میری عمر ہی اکر مطابقہ کی عمر مبارک سے زیادہ نہ ہوجائے۔

آخر کار پی عاشق صادق اس خوف ہے کہیں اس سے عمر کے معاملے میں سوئے ادبی شہوجائے ۔اپنے آقاد موافقائی کے عمر تک پہنچنے ہے قبل ہی اکسٹھ برس کی عمر میں اس دار فانی سے کنارہ کر کے حضوراً کرم اللغ کے سامیر حمت میں پہنچ گئے۔

(عشق رمول كريم الله صفحه 8 9 9)

كرتاب جو تحض كي يحي ماييزير كى ركحتاب - اقر اركرتاب اوركبتاب كداً و بحص بيرحال نبيل كيكن یہ جانتاہول کے صوفیوں کو ہے۔اس بارے حال پرایمان تو رکھتا ہے اوراس حال کا ہونا تو روا ر کھتا ہے لیکن جو مخص ابیا ہو کہ اسکوخود جوبات حاصل نہیں اس کو اورول کے واسطے بھی محال جانتا ہوہ برد احتی ہے فقط پس بقول شخ الاسلام امام غز الى رحمة الله عليه صوفيوں كے وجدوحال کا مظراحق ہاور جواب احمق کا سکوت ہے۔ لیکن معرضین میں چونکد ذی علم بھی ہوتے ہیں ندكورة الصدروجوبات مين سے كسى وجدكى بناپردانستدى كوچھياتے ہيں۔اس ليے بعض احباء كى لعيل ارشادكي كئ اوربيرسال كها محكم آيت ياك (التقف ماليس لك به علم) معترضين انصاف سے کام ليں۔اورا يک ايے امر سے انکار نہ کرے جس کا ثبوت اولہ شرعیہ قرآن شریف ،حدیث شریف فقدادر اقوال بزرگان دین میں بھراحت موجود ہو ہارے زد یک وجدوحال کے انکارے ہر چہارسلاس کے اولیاء اللہ کا انکار لازم آتا ہے کوفک سے ہرز مان میں اکابرصوفیاء کرام کامعمول ہادران کے کلام سے اس کا شوت اظہر من الشمس ہے اس کاانکار ولایت کاانکار ہے وجداولیاء اللہ کے لیے ہرزمانہ میں باعث فخر رہاجیا کہ ج الاسلام وغیرہ نے لکھام کہ ایک صوفی کو وجد ہوجائے توسب اس کی تعظیم کے لیے کھڑے جوجائيس - كتاب تذكره غوشد حضرت غوث على شاه صاحب پانى بى رحمة الله تعالى عليد ك حالات مين كهي كن ب جوآب كي خليف اعظم شاه كل حسن عليد الرحمة كي تصنيف باس كصفحه 341 میں ہے کہ ایک دن حضرت غوث علی شاہ صاحب رحمة الله علیہ فے سی محض مے متنوی شريف كى حكايت شان في چرے كارنگ مرخ أيكسين مثل مع روثن موكيس أنسو بينكى طرح برے لگے مصنف صاحب لکھتے ہیں کدا محارہ برس کے عرصہ میں میں نے صرف اس روز حضرت کوروتے ہوئے ویکھاتمام مجلس کی بیاحالت تھی کدایک کودوسرے کی خبر نتھی صفحہ 95 میں ارشاد ہے کہ زبید میں کس پیرواجد علی شاہ صاحب نے حضرت غوث علی شاہ صاحب رحمة الله علیہ کواتوجہ دی آپ نے فرمایا اس دن جاری ظهر کی نمااز قضا ہوگئی۔مصنف تذکرہ غوثیہ نے اٹھار

برس كے عرصه مين أيك و فعد عوث على شاه صاحب رحمة الله عليه كرون يرفخر كيا ہے جورونے کی قدرومنزات بردال ہے۔حضرت خواجہ نور محدمہاروی قدس سرہ کی سوائح حیات کے متعلق كتاب شعاع نورمولوى حفيظ الرحمن صاحب بهاليورى ناتسى باسكي سفحه 43 ميس آب بطور فخر رقمطراز ہیں کہ آپ کے عرس پر بعض رقیق القلب مریدین پر حالت وجد بھی طاری ہوتی ہے سنحد 51 میں ہے کہ چشتی بذرایعہ موسیقی اینے اندر وجد پیدا کرتے ہیں۔ بہت عرصہ بوالا ہور ے ایک ماہوار رسالہ بنام طریقت جاری تھااسکےصفحہ 19 بابت ماہ شعبان المعظم ساساھ میں انجمن خدام الصوفیہ کے جلسہ کی روائیداد چھپی تھی۔ انجمن مذکور بسر پرتی قبلہ عالم حضرت عافظ يير جماعت على شاه صاحب رحمة الله عليه قائم تقى - اشاعت مذكوره مين صرف أيك جوان کے وجد پر مس قد رفخر کیا گیا ہے وہ اس مضمون سے ظاہر ہے ہم وہ سار امضمون رسالہ مذکورہ ہے بلفظه درج كرتے ہيں (وصوحدا) 10 مئى كوحضرت شاہ صاحب قبلد جماعت عليشاه على يورى مہمان خانہ کے ایک کمرہ میں فروکش مخصا یک نوجوان اہل دل طالب علم جس نے ابھی بی-اے کامتخان دیاہے اور جوآپ کے بااخلاص اراد تمندول میں سے ہے آپ کے پاس حاضر تھا یکا کیاس برحالت وجد طاری ہوئی اس دل سوز دجا نگداز تو جوان کو دہاں ہے اٹھا کراسکو این كره بین لے آئے تین گھنٹ تك وه اى حالت بین رہا آخر شاه صاحب تشریف لائے توجہ فرمائي اوروه فني روشني كالعليم يافتة موش مين آيا-

وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُرُمِنُهُ الْاَنْهُرُواِنَّ مِنْهَالْمَا يَشَقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنُهُ الْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَالَمَا يَهُبِطُ مِنْ خَشِيةِ اللَّهِ (ب ١،ع٩، البقره)

ترجمہ: اور بعض پھرا ہے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ تکلی ہیں اور بعض پھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکاتا ہے اور بعض پھرا سے ہیں جواللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اس آستِ شریف میں قاسی القاب لوگوں کو تنویہ فرمائی کہ پھر میں میزمی موجود ہے اور تمہارے دل پھر سے بھی زیادہ بخت ہیں دوسری آیت پاک میں ارشاد ہے۔ ہوا کہ اہل ایمان وہی کامل اہل ایمان ہیں جو اہل خشوع بھی ہوں محض اہل ایمان ہونے سے اہل خشیت ہونا کہیں افضل ہے جیسے کہ آیت و یل سے بتفریج فابت ہے۔ اَلَّمُ یَانُ لِلَّذِیْنَ اَمْنُوْ اَاَنُ تَخَشَعَ قُلُو بُهُمُ لِذِ مُحْور (پ ۲۷ع ۱۸ الحدید) ترجمہ: کیاوت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے گز گڑاویں ان کے ول اللہ کی یاد سے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں:

ان المومن لايكون مومنافي الحقيقة الامع خشوع القلب (تفسير كبير صفحه ٩٣ جلد ٨)

ترجمد: يعنى حقيقت مين مومن مومن نهين موتا مرخشوع قلب كساته اوررونا اور باختيار كرنا يعنى وجدوحال باعث زيادتى خشوع قلب كا بجيسا كرآيت ذيل عثابت ب-إِنَّ اللَّهِ يُن أُو تُسُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبُلِةٍ إِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمْ يَحِرُّونَ لِلْاَدُقَانِ سُجَدًا وَيَقُولُونَ فَلَوْ اللَّهِ مِنْ وَيَلِيَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ يَحِرُّونَ لِلْاَدُقَانِ سُجَدًا وَيَقُولُونَ فَيَرِيدُهُمُ سُبُحُن رَبِّنَا إِن كَانَ وَعُدُر بِنَا المِنى اسرائيل) خُشُوعًا (السحدة ب 2 اع ٢ ابنى اسرائيل)

ترجمہ: جن کو ملا ہے علم اسکے آگے ہے جب ان کے پاس اسکو پڑھتے ہیں تو گرتے ہیں تھوڑیوں پر تجدہ میں اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب بیشک ہمارے رب کا دعدہ البتہ ہونا ہے اور گرتے ہیں ٹھوڑیوں پر روتے ہوئے اور زیادہ ہوتا ہے ان کوخشوع۔ اسکی تفییر میں امام فخر الدین رازی تفییر کیرصفی ۲۵۸ جلدہ میں رقمطرا زہیں۔

ان الانسان اذاستولى عليه خوف الله تعالى فريماسقط على الارض فى معرض السجودكالمغشى عليه متى كان الاهركذلك كان خروه على الذقين فى موضع السجودفقوله يخرون للاذقان كناية عن غابة ولهه وحوفه وخشية.

خلاصه بيه ب كه جب انسان پرخوف البي غالب بوتا ہے تو بسااو قات زمين پرسجدے

لَوُ اَنُوْلُنَاهِ لَذَا الْقُوْانَ عَلَى جَبَلٍ لَّـرَ آيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ و(پ ٢٨ع ٢ المحشر)

ترجمہ:اگراتارتے ہم اس قرآن کواو پر پہاڑے البتہ دیکھتا تو اسکودب جانے والا اللہ تعالیٰ کے ڈرے۔ ب

مشکوۃ شریف باب مناقب العشر ہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے
روایت ہے کہ حضورانو رہوں ہے اللہ الوکر وعثان وعلی وطلحہ وزبیر رضی اللہ تعالی عنہ م اجمعین
پیاڑ حرایہ شفتر کت الصخرۃ پس پہاڑ نے جنبش کی تو آپ نے فرمایا تھر! جالی نہیں تجھ پر گر پیفیم ر
یاصدیق یا شہید پس پہاڑ کا جنبش کرنا ثابت ، ہر چیز کا تسجے پڑھنا ثابت ، اور یہی عقیدہ اہل سنت
وجماعت کا ہے معتز لداس کے مشکر ہیں۔

فَلَمَّا تَجَلِّى رَبُّهُ لِلْحَبَلِ جَعَلَهُ وَتَحَا وَحَوَ مُوْسَى صَعِفَّا (پ 9 ع الاعراف)

ترجمہ: پس جب نمود ہواارب اسکا پہاڑی طرف کیااسکو گراکر برابراور گر پڑاموی علیہ السلام

ہے ہوش ہوکر۔ کیفیت ذوقیہ کے ضبط کرنے کی ہدایت وہی لوگ کرتے ہیں جوائی نعمت سے

عروم ہیں موی علیہ السلام خدا کے نبی ہیں ندوہ ضبط کر سکے نہ پہاڑ متحمل ہوسکا پھراور کسی کا ضبط

کرنا کب ممکن ہوسکتا ہے۔ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ یہ مبتدیوں کی منزل ہے آیت نہ کورہ الصدر سے

ثابت ہوا کہ منصب نبوت تک اس کیفیت کا شامل حال رہنا اس کے ختمی المنازل ہونے پرصر تک

ولیل ہے۔ نیز موی علیہ السلام جب مبتدی ہی تھے اور پہلی دفعہ وادی ومقد تی میں جلوہ اللی دیکھا جہورہ آئی آئیسی رہک فیا خلع نعلیک تو بے ہوش ہوکر نگر ب

جہورہ آ ہے تیجھے اور اس سے ندا آئی آئیسی رہک فیا خلع نعلیک تو بے ہوش ہوکر نگر کے

مرجب منتہی ہوئے اور دوبارہ تجلی الہی ہے بھی فلما تبحلی ربعہ الے مشرف ہوئے تو بے ہوش موکر گرے اس سے ثابت ہوا کہ واجد منتہی ہے نہ کہ مبتدی۔

فَدُافُكَ عَ الْمُوْمِنُونَ الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلَا تِهِمْ خَاشِعُوْنَ (ب 1 م ا ع المعومنون) رجمة بخين فلاح يا مح المعان والے جواپی نمازوں میں خشوع کرنے والے جی پی عابت

میں بے ہوش کی طرح گرتا ہے اور جب ایسا ہوتو تفور کی کے بل گرتا ہے لیس قولہ تعالی: منحسرون للاذف ان اسکے عالیت عشق اور خوف اور خشیت سے کنامیہ ہے انتہا اور ولہ بمعن عشق ہے۔ (دیکھوغیات للغات وغیرہ)

پى عاشقان الى كاب بوش بوكرگرنا ثابت بوا اور حضرت علامد المعيل حقى تغيير دوح البيان الم جلد ۵ زير آيت مذكوره فرمات بين احمال كونهم باكيس من حشية الله تعالى كرر الخرور لا ذقان لا ختلاف السبب فان الاول لتعظيم امر الله و الثانى لما اثر فيهم من مواعظ القرآن وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال النبى عشر عواو ابكوافان السموات و الارض و الشمس و القمر و النجوم يبكون من حشية الله.

وَمِنُ السِّةِ اَنَّكُ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً قَادَا الْوَلَنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ الْمَتَوْتُ وَرَبَتُ دَرْبِ ٢٣ ع ٩ احم).

ترجمہ اورایک اسکی نشانیوں ہے دیکھتا ہے تو زمین کو دلی پڑی پھر جب اتاراہم نے اس پر پانی تاری ہوئی اورا کھر جب اتاراہم نے اس پر پانی تاری ہوئی اورا کھری۔ (دیکھیے اس آیت میں خاضعہ کا مقابلہ اھیون و دہت) سے بین حرکت کرنا اورا کھرنا جبھی ظہور میں آیا جب خشوع پیدا ہوا ایس اول قلب میں خشوع سے بین حرکت کرنا اورا کھرنا جبھی ظہور میں آیا جب خشوع پیدا ہوا ایس اول قلب میں خشوع

پداہوتا ہے پھر حرکت ظہور میں آتی ہے جسکے بنظا ہرا قسام الگ الگ ہیں مگر مسن حیست المحقیقت کوئی فرق نہیں ہے۔

> تڑینا لوٹنا بے تاب ہو جانا بھی ہوتا ہے سکنا آہ مجرنا اشک مجر لانا بھی ہوتا ہے

(و کما سیاتی تفصیلہ انشاء اللہ تعالی ) پس کمال خشوع کے بیمعنی ہیں کہ جسکے ساتھ جوارح متحرک ندہوں حضرت علامد اسلعیل حقی قدس سر قضیر روح البیان جلد اصفحہ ۱۲۵ میں حضرت سہل بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عند کا قول نقل فرماتے ہیں۔

لاتكون خاشعاحتى تخشع كل شعرة على جسدك وهذاهو الخشوع المحمود.

یعنی تو خاشع نہیں ہوسکتا جب تک کہ ہربال تیرے جم پرخشوع نہ کرے اور یہی خشوع محمود ہے بعنی ہربال قلب کے خشوع کے اثر ات محموک ہو پھر جلد اصفحہ ۲۷، ۲۷ پر فرماتے ہیں وفسی المفر دات المحشوع الفر اعة واکثر مایستعمل فیمایو جد علی المجوادح وسی المفر دات المحشوع کا اثر جوارح پر ہونالازی ہے حضورانو مطابقہ نے المجوادح و اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خشوع کا اثر جوارح پر ہونالازی ہے حضورانو مطابقہ نے ایک نمازی کو دیکھا جوائی داڑھی سے کھیل رہا تھا تو فر مایا: لمو خشع قلب ھذالمحشعت جوارح جوادحه (بھ جة الاسراد، صفحه ۲۲۸) یعنی اگراس کا دل خشوع کر تا تواسطے جوارح بھی خشوع کرتا تواسطے جوارح بھی خشوع کرتا تواسطے جوارح بھی خشوع کرتا تواسطے ہوارے ہیں المحق خشوع کرتا تواسطے ہیں المحق خرالی رضی اللہ تعالی عندا پئی بے نظیر کتا ہوا جا یہ العلوم جلد مصفحہ ۲۳،۸ میں ارشاد فر ماتے ہیں :

المحبة شجرة طيبة اصلهاثابت وفرعهافي السماء وثمارها تظهر في القلب واللسان والجوارح وتبدل تبلك الآثار الفائضة منهاعلى القلب والجوارح على المحبة دلالة الدخان على النارو دلالة الثمار على الاشجار وهي كثيرة.

ے ثابت ہوا کہ جب اللہ تعالی کاعذاب دیکھ کرایمان لائے تو ان کوایمان نافع نہ ہوا سجان اللہ محض ایمان نافع نہ ہوا سجان اللہ محض ایمان نافع نہ ہوا اور ایمان بالتصرع نافع ہے۔

إِنَّـمَاالُـمُوَّمِنُوُنَ الَّذِينَ إِذَاذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ ايتُه زَادَتُهُمُ إِيُمَانًا وَّعَلَى رَبِّهِمْ يَعَوَّكُلُونَ (پ ٩ ع ١٥ الانفال)

یعنی سیچ موس تو وہی ہیں کہ جب خدا کا نام لیاجا تا ہے تو ان کے دل ڈرجاتے ہیں۔ اور جب آیات الی ان کو پڑھ کرسنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کواور بھی زیادہ کامل کردیتی ہیں۔ اور ہرحال میں اپنے رب پر ہی بھروسدر کھتے ہیں۔

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطُمِّئِنُّ الْقُلُوبُ (ب ١٣ع • ١ الرعد)

: 3.7

خبر داراللہ ہی کے ذکر کے ساتھ دل آسلی پاتے ہیں۔ اطمینان قلب بھی وجد کی ایک قتم ہے جبیبا کدامام عالی مقام شیخ الاسلام غزالی رحمة اللہ علیدائی کتاب احیاءالعلوم جلد اصفحہ ۲۱ میں ارشا دفر ماتے ہیں۔

وسياتي تفصيله انشاء الله تعالى\_

إِنَّ إِبْرِهِيْمَ لَاَوَّاهِ حَلِيْم (ب ١١ع ١٣ التوبة) يعنى بتحقيق ابراتيم عليه السلام در دمندآه مارنے والے زم دل تصاس آيت كى تفسير ميں صاحب تفسير روح البيان فرماتے ہيں:

الاواه المحاشع المتصرع ليس رونااواه اورخاشع ومضرع وغيره جم عنى الفاظ بين جواقسام وجدوحال كى بين جسكوآ سنده جم بدلائل ثابت كرين كانشاء القد تعالى حبيب قيوم عالى جناب مولاناروم رحمة الله عليه مثنوى شريف مين اس آيت كم تعلق لكصة بين:

مشتری خوابی که از وے زربری به زهق کے باشد ایدل مشتری یعن محبت ایک شجرہ طیبہ ہے جسکی جڑی محکم اور شاخیں آسان میں ہیں اور اسکا تمرہ دل، زبان، اعضاء میں ظاہر ہوتا ہے اور اسکے ان آٹار فائضہ کی ولالت قلب وجوارح پرالیمی ہے جیسی دھوئیں کی آگ پراور پھل کی درخت پر۔

> کیوں دل جلوں کی لب پہ ہمیشہ فغان نہ ہو ممکن نہیں کہ آگ لگے اور دھواں نہ ہو

وَاذَاسْمِعُوْامَا أَنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعُيْنَهُمُ تَقِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّاعَرَفُوْا مِنَ الْحَقِّ (پ كع ١ المائده)

اورجب سنتے ہیں جورسول التُحالیّ پرنازل ہوا ہے تو تُو ان کود کھتا ہے کہ ان ہے آنسو چاری ہو تے ہیں اس لئے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے (جِسَمَّاعَوَ فُوْا مِنَ الْحَقِيّ) میں 'من، ابتدائه عائد کیلئے ہے کہ رونا علامت عرفان حق کی ہے اور عرفان حق ابتدائی منزل نہیں بلکہ انتہائی ہے جب بموجب صدیث میں عوف نفسہ فقد عوف دید عرفان تقس عرفان حق قرار پایا تو عرفان حق مبتدی کو کب نصیب ہوسکتا ہے ہیں آہ کے ساتھ گریہ بھی لازم ہے۔ مقامات حریری میں عجب مثال ہے صح حال اذا دعد یعنی برستاباول گرجتا بھی ہے۔

وَلْقَدُارُسَلُنَا آلِنَى أُمْمِ مِنْ قَبْلِکَ فَاَحَدُنهُم بِالْبُاسَاءِ وَالطَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَعَمُ وَلُوكُونَ فَلَتَ قُلُوبُهُم إِلَا الانعام) يَعَطَّرُ عُولُ وَلَكِن فَسَتُ قُلُوبُهُم (ب 2ع ا الانعام) ليعنى تم سے پہلے جوامتیں ہوگزری ہیں ہم ان کی طرف بھی پینیبر بھیج چکے ہیں پھر پیلائیم نے ان کوساتھ تی اور تکلیف کے تاکہ وہ گڑ گڑا کیں تو جب ان پر ہمارا عذاب آیا تھا کیوں گڑ گڑا کے کران کے دل خت ہوگئے اور دوسرے مقام پر کیوں گڑ گڑا ہے کہان کے دل خت ہوگئے اور دوسرے مقام پر فرمایا فلم ینفعهم ایمانهم لمارو اباسنا پہلی آیت سے تابت ہوتا ہے کہ عذاب نازل فرمایا تاکہ وہ نظر کر ہیں اور ان پر سے عذاب ہٹالیا جائے عدم تضرع کی وجہ یورمائی کہان کے دل شخت ہوگئے ایس تاب ہوا کہ تصری آیت سے تا کہ وہ نظر کی وجہ یورمائی کہان کے دل سخت ہوگئے لیس تابت ہوا کہ تضرع کا حاصل نہ ہونا تخق دل کی وجہ سے ہوتا ہے دوسری آیت

ار حلهابلیل تاوه آهة الرجل الحزین کین جب میں گئر اہوتا ہوں کرات اونٹنی کوکتوں تو آه مارتی ہے شل آه مروغمناک کی اوراونٹی کا آه مارنا پوشیدہ نہیں کہ س قدرز ورسے ہوتا ہے۔ فَلِيَضُحَكُو اَقَلِيُلاَ وَلَيُهُ كُوا كَثِيْرًا (پ ۱ ع ۱ التوبه) ترجمہ: پُن جاہے وہ بشیں تقوڑ الورروئیں بہت

> ز امرحق يمكوا كثيرا خوانده چوں سر بریاں چہ خندال مائدہ روشیٰ خانہ باشی بھیوں شع گر فرد باری لا تیجوں کی وی ذوق خنده وبدهء اے خیزه خند، ذوق گربہ بیں کہ ہست آل کان قند خده با در گریه با آمد کتیم خنده می ترانه 👸 افسانه سیت بر لب گور خراب خویش مالیست اے فرو رفتہ بقر جہل و شک چند جوئی لاغ و دستان فلک تابہ کہ نوشی او عشوہ ایں جہاں که نه عقلت ماند برقانول ز جال ترک خندہ کن ایا اے ترک ست زانکه عمرت رفت خوابی گشت است الله تعالى كام ب فليضحكو اقليلاوً لَيْكُوا كَثِيرًا.

ے ساند قطرہ چند ز اشک ے دید کوڑ کہ آر و قلد رفک ے ساتھ آہ یہ سوداؤدود ی دید بر آه را صد جاه و سود باد آه کا بر اشک چشم راند م خلے رایدال اداہ خواند یں دریں بازار مگرم بے نظیر كنيا بفروش و ملك نو به گير ہر کہ اوبے مایہ در بازار رفت عمر رفت و بازگشت و خام تفت ماید در یازاد این دنیا زراست مایه آنجا عثق و دو چثم تراست

تو خریدار چاہتا ہے کہ اس سے زرحاصل کر لے تو پیراے جان خدا ہے ہوئے گرخریدار
کہاں ملے گاوہ چند قطرے آنسوؤں کے تھے سے لیتا ہے اور اسکے بدلہ میں کو ترجس پر قندرشک
کھا تا ہے دیتا ہے تھے سے ایک آہ پرعشق دھواں چاہتا ہے اور تیری ہر آہ کو سینکڑوں مرتب اور
فائدے دیتا ہے آہ کی ہوا کہ بادل اشک چیٹم نے چلائی اس سب سے حضرت ابراہیم کو بہت آہ
مار نے والا کہا۔ بدلیل آیت قرآن (ان ابسر اهیم لاواہ حلیم) خرداراس بازارگرم و بے نظیر
میں پرانی با تین چھی چیوڑو ۔ نیا ملک اختیار کر، جو شخص بغیر ماید کے بازار میں گیا اسکی
عمر برباد ہوئی اور بے نیل ومراد واپس آیاس دنیا کے بازار کی پونجی لیعنی سودا کرنے کا ذریعہ
زریعنی دولت ہے اس جگہ یعنی اس جہان میں عشق الیا اور دوآ تکھیں رونے والی دولت ہیں اور
زریعنی دولت ہے اس جگہ یعنی اس جہان میں عشق الیا اور دوآ تکھیں رونے والی دولت ہیں اور

تونے پڑھا ہے تو گھر بھوئی ہوئی سری کی طرح جس میں جان نہیں اور مردہ ہو چکی ہے کیونکہ دانت نکال کر ہنتا ہے تواس وقت اپنے گھر کی روشنی ہوگا اگر شع کی طرح آنسو برسائے گالیعنی روئے گا۔

اے بیپودہ بننے والے تونے بننے کی لذت دیکھی ہے ذرا رونے کی لذت بھی دکھ جو کان قند ہے تمام بنسیال لیعنی خوشیال تورو نے میں پوشیدہ ہیں لیعنی جو دنیا میں عشق البی میں روئے گاوہ عاقب میں بنے گااے سلیم خزانے ویرانوں میں ڈھونڈ کوئی افسانہ تجھ سے زیادہ بننے کے قابل نہیں ہے۔ اپنی قبر خراب کے کنارہ پرمت کھڑا ہومراد سے ہے کہ خود تیراوجود بننے کے قابل ہے جسی قبر خراب و برباد ہو چی ہے وہ دو مرول پر کیسے بننی کرسکتا ہے۔ اور جہالت اور شک کی قبر میں داخل ہو ہے کہ خود تیراوجود بننے کے کہ قبر میں داخل ہوئے کب تک تو یہ ہزل و داستان فلک کی ڈھونڈے گااور کب تک اس جہاں کی قبر میں داخل ہوئے کب تک تو یہ ہزل و داستان فلک کی ڈھونڈے گااور کب تک اس جہاں کے دھو کے فریب کھائے گا کہ تیری عقل اور جان موافق قانون اور قاعدہ کے فہیں رہی تو کیا بنتا ہے اگر اپنے بننے کی رمز کوتو جانتا توسینکڑ ول گر سے سے اس اپنے بننے کو بدر جانتا ابس اے ترک مست یعنی غافل بنسا چھوڑ و سے عمر تو تیری غفلت میں گزرگئی اب چندروز میں زیرز مین ترک مست یعنی غافل بنسا چھوڑ و سے عمر تو تیری غفلت میں گزرگئی اب چندروز میں زیرز مین لیست لیعنی ذفن ہوجائے گا۔

فَلَمَّارَ آَيْنَةَ آكُبَرُنَهُ وَقَطَّعْنَ آيُدِيَهُنَّ وَقُلُنَ حَاشَ لِلَّهِ مَاهِذَابَشُرُاط اِنُ هَذَآ اِلَّامَلَک كُرِيُم(پ ١٢ع ٣ ايوسف)

ترجمہ: پھر جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اسکو برنا پایااورکاٹ لئے اپنے ہاتھ اور
سے کھٹے کیس حاش للله بیابشر تو نہیں ہے بیگر ایک معزز فرشتہ پس بعض واجدین کو جو ہوش رہتی ہے
وہ بھی اس سے ثابت ، کہ ہاتھ کا ٹ رہی ہیں جو تھن بیہوشی پر دلیل ہے اور معام حاش للسه الخ
بھی کہدر ہی ہیں جس سے ہوش بھی ثابت ہو۔

وصل کا لطف تبھی ہے کہ رہیں ہوش ہجا دل بھی قبضے میں رہے پہلو میں دلدار بھی ہو

امام فخرالدین رازی رحمة الله علی تفسیر کبیر جلداصفه ۲۹ میں رقسطراز بیں که حضرت امام ابوصنیف رضی الله عنه نماز میں تصاور مکان کی جہت پر سے سائپ گر ااور سب متفرق ہوکر بھاگے عمرامام والا مقام کواسکی کچھ فجر شہوئی اسکے بعدامام زازی فرماتے ہیں۔

ومن استبعدهدافليقراء قوله تعالى فلماراينه اكبرنه (الح)فان النسوة لماغلب على قلو بهن جمال يوسف عليه السلام وصلت تلك الغلبة الى حيث قطعن ايديهن وماشعرن بذالك فاذاجازهدافي حق البشرفالجوازعنه استعلاعظمة الله تعالى على القلب اولى من دخل على ملك مهيب فريماهر به ابواه وبنوه وهوينظر اليهم ولايعرفهم.

فرماتے ہیں جو خص اس مرکوبعی عقل جانے وہ آیت فسلس اوابسہ اکبو فسہ الکو کہ پڑھے جب ان عورتوں کے دلوں پر جمال اوسف علیہ السلام کاغلبہ جواتو ان کی حالت ہے ہوئی کہ باتھ کائتی ہیں اور خبر نہیں جو کی ۔ پس جب بشر کے حق میں ایسا جائز ہے تو اگر دل پر عظمت الجی کا غلبہ جوتو بدرجہ اولی جائز ہے پھر مثال دیتے ہیں ۔ کہ جو خض کسی ہیبت ناک بادشاہ کے حضوز میں جوتو بہت وفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسکے والدین اور جنے پاس نے گزرتے ہیں اور وہ ان کو دیکھت ہوتو بہت اور جائے کہ اسکے والدین اور جنے پاس نے گزرتے ہیں اور وہ ان کو دیکھت ہوتو بہت اور بھی تا ہوتا ہے کہ اسکے والدین اور جنے پاس نے گزرتے ہیں اور وہ ان کو دیکھت کہ اور بہتا ہوتا ہے کہ اسکے والدین اور جنے پاس خوجہ اللہ فی الخلمین امام فخر اللہ بن رازی رحمة اللہ علیہ جیسا عالم ربانی کس صفائی ہے وجد وحال کا اقر ارو ثبات کرتا ہے کاش کسی مردحت کے قدموں میں جا کر اس حال کو اپنے پروار دبھی کیا ہوتا تو حبیب قیوم حضرت کاش کسی مردحت کے قدموں میں جا کر اس حال کو اپنے پروار دبھی کیا ہوتا تو حبیب قیوم حضرت مولانا روم علیہ الرحمة امام صاحب موصوف نے حق میں بیارشاد نیفر ماتے۔

گر باشدلال کارے دیں بدے فخر رازی راز دار دیں بدے لیے لیے کا میں اور دیں بدے لیک چوں من لم یزق لم یدر بود عقل و تخیلات او جیرت فزود

پڑھی جا کیں بیبوش ہوگر گرناان کی علامت اورصفت ہے نماز کی خصوصیت نہیں ۔ پختے ہیں کہ سے صفت مجتبیٰ یعنی برگزیدہ لوگوں کی ہے ہیں بعض متعصب فقیروں کا بی قول غلط ہوا کہ وجد وحال مبتدی کے لئے ہنتہی کواسکی ضرورت نہیں ہیآ یت پاک اس خیال کی صاف تر دید کررہی ہے قرآن پاک کے معارض تو حدیث کی کچھ حقیقت نہیں کسی کا قول کیا وقعت رکھتا ہے کئے لغت خیاث وغیرہ میں 'خو" کے معارض تو حدیث کی کچھ حقیقت نہیں کسی کا قول کیا وقعت رکھتا ہے کئے لغت وغیرہ میں 'خو" کے معارض تو حدیث کی کچھ حقیقت نہیں کسی کا قول کیا وقعت رکھتا ہے کئے لغت والات کرتا ہے جیسے 'خور مسی صعفا" اس آیت اور آیت نمبر آئیں جو بے اختیار گرتے ہیں۔ بخرون للاذقان سجدا میں 'رکھا' کا لفظ نہیں کیونکہ وہ لوگ چونکہ بے اختیار گرتے ہیں۔ لہذا تر تیب اول قیام بعدہ رکوع اجدہ مجدہ ان سے ساقط ہوگئی ہیں آگر چہ قیام وجدہ کے ما بین رکوع ہے گھروہ لوگ چونکہ بے اختیار ہیں لہذار کوع ان سے کمکن نہیں ہاں بعض واجدین جگو کچھ رکوع ہوگرہ وہ کوع کر لیتے ہیں۔

## وَاللَّهُ هُوَاضَحَكَ وَأَبُكَى (ب ٢٥ع النجم)

ترجمہ: اور ہیکہ وہی ہے بنیا تا اور دلاتا، اس آیت پاک کی تفییر میں امام نخرالدین رازی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ انسان کی خصوصیت کا سبب اور وجدرو نے اور بینے میں حکماء میں ہے کوئی آج تک بیان نہیں کرسکا اور جب سے کی امر کیسا تھ معلل نہیں تو ضرور ہے کہ کوئی اسکا موجد ہواور وہ اللہ تعالیٰ ہے اور بہی آیت نہ کور کا مقتضاء ہے بخلاف صحت وعلت کے ان کا سبب اختلال مزاج ہے اور مزاج کا حداعتدال ہے لگانا ہے حکماء کا یہ خیال فلط ہے کہ بینے کا سبب قوت تعجب ہوتا ہے گر بنتائیں ای طرح ہے اس لیے انسان بہت و فعہ کی امور عجیبہ کو دکھی کرجر ان ومنعجب ہوتا ہے گر بنتائیں ای طرح کی دفعہ مکلین بخت ہونے کے باو جود روتا بھی نہیں اور بعض نے جو کہا ہے کہ بینے کا سبب قوت فرح ہے یہ بی باطل ہے بعض اوقات انسان بہت خوش ہوتا ہے گر بنتائیں حالا نکہ ایک مگلین کو فرا کوئی منحر و بنیا سکتا ہے اور ایک مسرور دفعت مفوم ہوسکتا ہے ہیں رونا ایک راز البی ہاور حالت کہ جنسا بھی حالت کہ جس پروار د ہو وہ ہی بچھائی کیفیت ہے آشنا ہوسکتا ہے جماء کا قول ہے کہ بنسا بھی حالت کہ جس پروار د ہو وہ ہی بچھائی کیفیت ہے آشنا ہوسکتا ہے جماء کا قول ہے کہ بنسا بھی حالت کہ جس پروار د ہو وہ ہی بچھائی کیفیت ہے آشنا ہوسکتا ہے حکماء کا قول ہے کہ بنسا بھی حالت کہ جس پروار د ہو وہ ہی بچھائی کیفیت ہے آشنا ہوسکتا ہے حکماء کا قول ہے کہ بنسا بھی حالت کہ جس پروار د ہو وہ ہی بچھائی کیفیت ہے آشنا ہوسکتا ہے حکماء کا قول ہے کہ بنسا بھی

مولانا روم علیہ الرحمة کابیار شاد کوئی ہے کل نہیں امام فخر الدین رازی کا افسوس نہایت حسرت بھرے الفاظ میں وجد وحال ہے محروم رہنے پرتفییر کبیر جلدے صفحہ ۲۴۷ میں بایں عبارت موجود ہے۔

انبی خلقت محروماعن هذاالمعنی

کس قدرافسوس کا مقام ہے کہ ایسے ایسے جلیل القدر علی متقد مین تو وجدوحال ہے
محروی پر حسرت کھا ئیں اور آ جکل کے ملال فقراء پر محض ضدوحسد کی بناپراعتر اض کریں۔
امام العاشقین رکیس العارفین حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت الله علیہ نے
ذکورۃ الصدر مضمون کو یوں اوافر مایا ہے۔

آنزمان چون عقلبا در باختند بر رواق عشق بوسف تا ختند عش عشل عشل عشل عشل عمر سند ساتی عمر سیر مشتند از خرد باقی عمر اصل صد بوسف جمال ذوالجلال اے کم از زن شو فدائے آنجال

وَمِـمَّنُ هَـدَيُنَاوَ اجُتَبِيُنَاءِ إِذَاتُتُلَى عَلَيْهِ مُ ايْتُ الرَّحُمَٰنِ خَرُّوُ اسْجَدًا وَبُكِيًّا (ب ٢ ا ع ٤ مريم)

ترجمہ اوران میں جن کوہم نے ہوایت دی اور پسند کیا جب سناہے ان کوآیتی رحمٰن کی گرتے ہیں ہورے میں اور روتے ہیں ، یہ آیت مبارکہ بھی وجد پرصری الدلالت ہے رمضان شریف میں تراوی کی جماعت میں امام اس آیت کو پڑھتا ہو حکما بمعہ مقتد یوں کے جدہ کرتا ہے گر دوسری صفت رونا ہزاروں میں ایک کو بھی نہیں آتا۔الفاظ صمن هدینا او جنبینا ای پردال میں کہ بینے نعمت عظمیٰ برگزیدہ لوگوں کا حصہ ہے۔لفظ 'اذا" ہے ثابت ہے کہ جب بھی ان پرآیات

ترجمه:ان مين دوجشم بين بيتے-

صاحب تفسیر روح البیان اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو بکر وراق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فر ماتے ہیں:

لمن كانت عينافي الدنياتجريان اي من مخافة الله تعالىٰ.

خلاصہ بیہ ہے کہ اس سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے دوآ تکھیں رونے والیاں مراد ہیں اور رونااعلیٰ درجہ کا وجد ہے کیونکہ قرآن وحدیث میں اسکے ہے بیشار فضائل آئے ہیں اور وجد کے لغوی معنیٰ ٹمگئین ہونا ہے جورو نے کی علامت ہے اور اصطلاح صوفیہ میں وجد کے معنی وہ عالت ، وہ کیفیت جو یا دالی میں دل پر چھا کر انسان کو بے خود کردے وہ رونے کی صورت میں ہویا حرکت کی غم کی حالت ہو، یا سرور کی ۔

من گریه بخشده درآمی پیوندم پنهال گریم و آشکارا خندم ایدوست گمال میر که من خرسندم آگاه نئی که من نیاز مندم

يَنوُمَ لَا يَنُفَعُ مَال وَلَا يَنُوُن إِلَّا مَنُ آتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيْمٍ (ب 1 9 ع 9 الشعراء) ترجمه: جمل دن نشكام آوے مال نسبين مَرجوكوكى آيا اللہ كياس لے كرول سليم۔

اس آیت کی تغییر میں جفرت آمکیل حقی قدس سرہ العزیز تغییر روح البیان جلدا مفید ۱۸۸ میں رقمطراز بیں از سیّد الطا کفہ جنید قدس سرہ منقولست کہ سلیم مارگزیدہ بودوما رگزیدہ پوستہ در قاق واضطراب است پس بیان فی کند کہ دل سلیم مدام در مقام جزع وتضرع وزاری از خوف قطعیت یا از شوق وصلہ یعنی سید الطا کفہ حضرت جنید بغدادی رحمة اللہ علیہ منقول ہے کہ سلیم سانپ سے ذہ ہوئے کو کہتے ہیں اور جسکوسانپ ڈے وہ بے چینی اور اضطراب میں موتا ہے بس میں کہ دل سلیم وہ ہے جو ہمیشہ مقام جزع اور تضرع اور زاری میں ہو

انسان اور حیوان کا مابدالانتیاز نمین که وه بندر مین پایا جاتا ہے صرف ایک رونا ہے جو حیوان مین نہیں پایا جاتا اور انسان میں جی پایا جاتا ہے کہ یکی انسان اور حیوان کا مابدالانتیاز ہے انسان ہونے کورونالازی ہے۔

عاشقان البی کاروناسب سے افضل ہاور (اضحک و ایکی) کے سیح مصداق ومنطوق پس یمی لوگ بین کدان میں اجماع تقیصین ہے بینی رونا اور خوش ہونا اور بعض واجدین وجد میں ہنتے معلوم ہوتے ہیں اور بیجی عین وجد ہے جیسا کدامام غز الی رحمة التدعلیہ نے احمیاء العلوم شریف میں اقسام وجد میں اسکی تصریح کی ہے۔

قال الحافظ رحمة الله تعالى:

خنده و گربید عشاق زجائے و گرست
کی سرایم به شب و وقت سحری گرئیم
و تنطیحگؤن و لا تبگؤن و آنشم سیمدون (پ ۲۵ ع) النجم
اور بنتے جواورروتے نہیں اور تم عافل جواس آیت پاک سے ثابت ہوا کہ جن گورونا
نصیب نہیں وہ عافل ہیں ان کو ساھدون کہ کران کی بے در دی کا اظہار فر مایا۔
سیدناو مولانا و مقتدانا حسرت خواج نقش ند ، رضی اللہ تعالی عند فر ماتے ہیں

#### (ریامی)

از خون ولم دو چشم برنم بهتر از عیش و نشاط دل برغم بهتر کیک لخط حضور دل بدرگاه تو از بادشایش تمام عالم بهتر فیشها عَیْنین تَنْجریان (پ۲۷ع۱۳ الرحمن) خاموش رہ کے ول کا تکتا نہیں بخار اے عندلیب بول دوہائی خدا کی ہے

اَللَهُ نَوَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَبَّامُّتَ شَابِهَامُّنَانِي وَسِي تَقُشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِيْن يَحْشُونَ رَبَّهُمُ عَثْمَ تَلِيُسُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ الَّى ذِكْرِ اللّه وَ ذَلِكَ هُدى اللّهِ يَهُدِى بِهِ مَنْ يَّشَآءُ و (پ ٢٣ ع ١ الزمر)

ترجمہ: اللہ نے اتاری بہتر ہات کتاب کی آپس میں ملتی دھرائی ہوئی، بال کھڑے ہوئے بیں اس سے کھالوں پر ان لوگوں کے جوڈرتے ہیں اپنے رب سے پھر زم ہوتی ہیں ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد پر ، ہیہے راہ دینا اللہ کا اس طرح راہ دیتا ہے جسکو چاہے۔

اس آیت شریف کی تفسیر ذرا تفصیل طلب ہے کیونکہ مانعین وجد بھی ای کو پیش کرتے بیں جو وجد کو صرف اقتصر ارتک محدود جانے بین نیز کہتے بین کدمیاں رونے کے قوہم بھی قائل بیں ان حرکات اور ہے ہوشی پر ہم کو اعتراض ہا مام فخر الدین رازی جینے عالم ظاہر نے بھی وجد پرکوئی احتراض نہیں کیا اور فرمایا:

و امامايتعلق بالوجد ان من الناس فان كل احداهمايخبر عمابعده من نفسه و الذي وجدته من النفس و العقل ماذكرته و الله اعلم (تفسير كبير جلد) صفحه ٢٣٨).

امامرازی کی فدکوره عبارت اس مفهوم پر نھیک ہے یعنی جس جس صد تک کی کواپ خشر ہے و وق حاصل ہوتا ہے ای حد تک فرر یتا ہے جس حد تک امام صاحب کو حاصل تھا فرمایا یہی اصول شخ الاسلام امام غز الی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے (ویکھوا حیا العلوم جلد مصفحہ ۲۱) حیث قبال و ھی حالة یدر کھا صاحب اللہ وق بحیث لایشک فیھا۔ یعنی یہا یک حالت ہے جسکو صاحب ذوق بی جانتا ہے ای طرح کداس میں اسکوکس فتم کا شک و تر دوئیس ہوتا ہم نے جتی آیات قرآنے کھی میں سب میں وجد کی مختلف حالتیں بیان

خوف جدائی سے یاشوق وصال سے ۔خلاصہ یہ کددل سلیم دل بے چین اور بے قرار ہے اور پیے ول سلیم کہاں سے ملتا ہے مولا ناجای قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں۔ چناں دل راکہ شرحش باتو سطفتم ھفھ سے سفتہ

چنال دل راکه شرحش باتو گفتم بو صفش گوہر اسرار سفتم! بجواز پہلوۓ پیر کمل کہ ایں باشد بدست آوردن دل

وَاذُكُرْ عَبُدُنَا أَيُّوْبَ إِذْ نَادِى رَبَّهُ آيِى مَسَّنِى الشَّيُطُنُ بِنُصُبٍ وَّعَذَابِ أَرْ كُصُ بِرِجُلِكَ عِلْذَامُغُتَسَل بَارِد وَّشَرَاب (ب٢٣ ع١٣ ص)

ترجمہ: اور یاد کر ہمارے بندے ایوب کو جب پکارا اپنے رب کو کہ مجھ کو لگادی شیطان نے ایڈ ااور تکلیف لات ماراپنے یاؤں سے بیے چشمہ ٹکلانہانے کو مختذ ااور پینے کو۔

بعض مضرین نے ارکض کے معنی یہاں رقص کے لئے ہیں۔امام غزائی احیاء العلوم میں فرماتے:

ہیں کہ وجد کی حرکت اگر غیر موزوں ہوتو اسکواضطراب کہتے ہیں اور موزوں ہوتو تال اور ناچ نام رکھا جاتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کو پہلی قتم کے تو اجد کا حکم ہوا جیسا کہ آیت مذکور سے ظاہر ہے کہ اس وقت آپ کو حدور جہ کا اضطراب تھا سوائے لات مارنے کے بھی چشمہ بیدا ہوسکتا تھا جس طرح کہ حضرت مریم علیہا السلام کے لیے ہوا گر اضطراب کی حالت میں حرکت کرنے ہے و تسکیان ہوجاتی ہے۔

ایں قدر گرہم گلویم اے سند شیشہ دل ارشیفی بھانہ شیشہ دل راچوں نازک دیدہ ام بہر تشکین بس تبا بردیدہ ام

نے اقشعر ارکی حد تک محدود بھے کروجدے انکار کیا ہے اور کہاہے کہا لیاد جد سحابہ کرام کوئیں ہوا۔ گھیرائے نہیں:

ہم انشاء اللہ تعالی عنقریب صحابہ کرام بلکہ خود حضور انور فخر دوعالم الله کا وجد ثابت کر میں گے ،رونا بھی وجد ہے صاحب قصیدہ بردہ مبارک حضرت شیخ الاسلام علامہ شرف اللہ بن بوصیر ی رضی اللہ عند فرما تے ہیں۔

واثبت الوجد خطى عبرة و فنا مثل البحار على خديك والعنم

ارکاعطف شعر ماسبق پر ب یعنی توعشق ہے کس طرح انکار کرسکتا ہے جبکہ احزان قلبیہ اور حالات عشقیہ یعنی وجد تیرے رخساروں پر دونشاں آنسواور لاغری کے مثل گلاب زرد اور درخت عنم کے نمایاں کردیے ہیں اسکی شرح علامہ عمر بن احمد خراد تی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں۔

(الوجد) الاحزان القلبيه و الحالات العشقية و استاده اليه مجازى لانه سبب لهانحواهلك المرض.

یعنی وجداحزاں قلبیہ اور حالات عشقید کا نام ہاور اسکی اسناداسکی طرف مجازی ہے اس کئے کہوہ اسکا سبب ہے جیسے ہلاک کیا مرض نے حالا نکہ مرض در حقیقت ہا لک نہیں ہے پس جب وجداحز ان قلبیہ اور حالات عشقیہ کا نام ہوا تو پیفنلف ہیں خواہ کسی صورت میں ہول۔ شرح شخ زادہ علیہ الرحمة اور دیگر شروح قصیدہ بردہ مبارک میں اس طرح ہے آئینہ مبارک میں لفظ اقشع ارتشع میرہ کامعنی تغییر دوح البیان میں اسطرح لکھا ہے:

یقال اقشعر جلدہ اخذته قشعریرہ ای رعدہ کمافی القاموس تو بحوالہ قاموں قشعرین نے جواس قاموں قشعرین نے جواس آیت کے ذیل میں قول حضرت قادہ وغیرہ کا لکھا ہے۔ کاماحاصل بیرے کماللہ تعالی نے اپ

ہوتی ہیں ہم ان آیات کو پیش کرنے ہیں منفر ذہیں محققین صوفیہ اس موضوع پران کو پیش کرتے چلے آئے ہیں۔ مجمل تعریف وجد کی امام غز الی علیہ الرحمة فرماتے ہیں۔

وكل مايوجدعقيب السماع لسبب السماع في النفس فهووجدو لط مانينه والاقشعراروالخشية ونين القلب كل ذلك وجدنالوجل والخشوع وجد من قبيل الاحوال.

اور یکی مذکورہ صفات آیات مذکورہ میں موشین کاملین کی بیان ہوئی ہیں جوصاحب
وجد ہیں ہم کہتے ہیں جب بقول محققین صوفیہ ہراس حالت کانام وجد جوساع اور ذکر اللہ سننے
کے بعد سامع کے دل میں پیدا ہواتو پھروہ جو بھی ہوجس صورت میں اسکاظہور ہوسب کانام وجد
ہوارسی کوچق اعتراض کانہیں ہیں رونا چلانا ہے ہوش ہوکر گرنا، ترزینا، طمانیت اقشعر ار، خشیت،
خشوع نرم دل، وجل خرق ثیات وغیرہ سب وجد ہے اس میں قاعدہ تغلیب جاری ہے مطول
میں ہے۔

والتغليب يجرى في فنون كثيرة منه تغليب الذكورعلي الاناث ومنه ابوان ونحوه ،الخ

یعنی جس طرح دالدین کوابوین اور خس و قرکوقرین اور زیده عرکوهمین اور صین و حسین کستے ہیں اس طرح بیسب اقسام مذکورہ بالا وجد میں داخل ہیں قاعدہ تغلیب سے انکار نہیں ہوسکتا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے: اقیہ صو المصلو اق و اتو اللز کو قاس میں اگر چہ خطاب مردول مگر بقاعدہ ندکورہ عورتوں کو بھی شامل ۔ اس قاعدہ کا مطلب سے ہے کہ اہل عرب ایک جس کو دوسری جنس میں داخل کردیتے ہیں اور دوسری جنس کے الفاظ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رکھتے ہم اس پرایک مثال اور قرآن مجید ہے ہیں کرتے ہیں۔

ختم الله على قلوبهم الخ\_

میں بھی عورتیں بقاعدہ تغلیب داخل ہیں بخت لغزش کھائی ہے ان علاء نے جنہوں

اولیاء کی صفت اقتیر ارفر مائی ہے نہ ذیاب عقل اور نغشی وغیرہ سواسکا جواب محققین صوفیہ نے بوجہا حسن دیا ہے مجملہ ہم حضرت علامہ اسلعیل حقی کا جواب تفییر روح البیان جلد ۸ صفحہ ۱۰۱،۱۰۰ نے قبل کرتے ہیں۔علامہ نہ کوری لفین کے قول قبل کرنے کے بعدر قبطراز ہیں۔

یعنی پیسب قدح جرح اہل ریااوراہل دعوی کے قل میں ہے جس شخص پر حال عالب ہواور وہ اپ امر میں سچا ہو جھوٹا نہ ہووہ مثل مجنون کے ہے کہ جس پر سے قلم ساقط ہے لیں وہ جو حرکت بھی کرے اس میں معذور ہے اور حضرت شنخ شہاب اللہ بن سہرور دی قدس سرہ العزیز عوارف المعارف شریف ہیں دلائل مخالفین کوفل کر سے فرماتے ہیں۔

ليس هـذاالـقـول منهم انكاراعلى الاطلاق اذايتفق ذلك بعض الصادقين ولكن للتمضع المتوهم في حق الاكثرين.

(عوارف المعارف حاشية الاحياء جلد اصفحه ٢١٩)

یعنی حضرت قنادہ عبداللہ بن عمر حضرت اساءاور ابن سیرین عبداللہ بن عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اقوال ہے جو وجد مروج صوفیا کی مخالفت پائی جاتی ہے بیا نکاروجہ سے ان کامطلق انکار نہیں جبکہ بعض صادقین کو بھی اس کا اتفاق ہوا بیا قوال ان بزرگوں کے مکار اور ریا کار حالیوں کے انکاراور رومیں ہیں۔اسی طرح فرمایا علامہ عبدالغنی نابلسی نے الصاح الدلالات صفح المیں۔

واعلم ان الكلام فيهم لافي غيرهم من الصوفية الصادقين اهل الوجدالصحيح والذوق الرجيح.

یعنی اہل حق صوفیہ کے وجد سے اور ذوق رجیج میں کلام نہیں بلکہ جہال ردوار دہوا ہے مکار طور متصونہ کار دہے محبوب سجانی امام ربانی حضرت مجد دالف ثانی قدس سرہ اللہ تعالی سرہ العزیز مکتوبات شریف جلداؤل صفحہ ۲۲۳ میں ارقام فرماتے ہیں احوال ومواجید کہ براسباب نامشروعہ متر نب شوندنز دفقیراز قبیل استدراجات است چدائل استدراج انیز احوال واذواق

دست می و مدوکشف تو حید و مرکاشف معائنه ورمرایا صورعالم بظهوری آید یعنی احوال ومواجید جاسباب غيرشرع يرمترتب مون استدراج ك قتم سے بين كدائل استدراج كو بھى احوال اور اذوان حاصل ہوتے میں اور کشف توحید اور مکاشف معائند صور عالم کے مرایا میں طاہر ہوتے میں بیامرسلمہ ہے کہ غیرشرع فقیروں کی مجلسوں میں قوالوں کے آگے جوحال پڑے ہیں وہ یا تو ريا كارى باورمخض إين بردائي ياازمتم استدراج بين جنكي كجه حقيقت نبيس اورحضرت ابن عمر رضي الله تعالى عنه كاتول ان الشيط ان يدخل في جوف احدهم أبين كيار يس ورنہ یہ بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام اولیاء عظام کی تفسیق ہوگی جنکا وجد بے ہوشی وغیرہ سب حر کات عنقریب ثابت کریں کے اور حضرت مجد دصاحب سر بندی رحمة الله علیه پرید کھلا افتراء ے کہ حضرت نے وجد کو ابتدائی منزل فرمایا ہے۔ دیکھو کتوبات شریف جلد اوّل از ۳۶۷ تا ۳۷۲ مکتوب رویت وشهاد و پنجم ہم اس جگہ چندا قتباسات حضرت کے قبل کرتے ہیں کہ آپ وجد محج کے قائل ہیں اور منتہوں کو بھی وجد ضروری فرماتے ہیں، ارشادفرماتے ہیں بلکہ باوجود دوام وصل از برائے ترقی منازل وصول است ازیں قبیل است ساع ووجد منتہیاں وواصلال آرے بعد از فناو بقالیتان راہر چند جذب عطافر مائند کیکن چول برودت قوت داروجذب تنبا در تخصیل ترقیات منازل عروج کفائت ٹی کندمختاج بساع می گروند بلکہ چندسطور کے فاصلے پر فرماتے ہیں کہ مبتدی راساع ووجد مصراست ومنافی عروج پھر بفاصلہ چند سطور ارشاد ہے ساع ورقص مرچندنسب بعض منتها ب زور كاراست مكتوب شريف طويل بالبذا چندفقرات كله عاكم جن سے ثابت ہے کہ جماعت منتہوں کو بھی وجد در کار ہے بلکہ مبتدی کومضر ہے۔اب ہم ثابت كرتي بين كه حضورانو ملطي كزمانه مين صحابه كرام رضى الله تعالى عنه كوه جدورقص موااور صحابه كرام ميں كى كاس برا فكار فابت نہيں اگر چه برامراختر ائل بھى كرجسكے استحسان براجماع واتفاق الملسنت بوبحكم صاراه المسلمون حسنافهو عندالله حسن حسن إورجمكم حدیث من سنت هنة كمتلزم جزائے خبر وصداق عمل صالح بے مگر جم چاہے ہیں كه علی

التطاور جب حضرت زيد عفرمايا انت الحوناو مو لانافحجل زيدور احجل جعفر أو وہ حضرت جعفرے بھی زیادہ اچھلے اور پیمی گزرا کہ حجل رقص کو کہتے ہیں ۔اور وجد میں کپڑے پھاڑ نا اگرریا سے ہو حرام ہے اگر وجد سچا ہے اور مضطرب تو اس پر کوئی ملامت نہیں اور اگر کھو كه بعض واجدين جب و يكھتے ہيں سنتے ہيں پہچانتے ہيں تو پھر مضطرنہيں ہوسكتے تواسكا جواب امام عالی مقام دیتے ہیں کدان کا دیکھنا منتا بظاہر ہوش میں نظر آناان کے اضطرار کے منافی نہیں مریض بھی دیکھاسنتا پہچا تاہے گرآ ہ کرنے پرمجورہے بس بیضروری نہیں کہ جن کاافعال حاصل موناارادہ ہے ہوانسان اسکے ترک برقادر ہو چیسے سانس لیناارادہ ہے مگر انسان اسکورو کئے ہر قادر نہیں ایس یمی حال چیخے اور کیڑے کھاڑنے کا ہے آگر سوال ہو کہ صحابہ کرام کوتو قرآن یاک سنن بروجد بوااورصوفي اوگول كوعشقيا شعار بروجد بوتا بي وجواب يدب كدسحابركرام كواشعار يربهي وجد بوا إورعشقة اشعار جو خدااوررسول كعشق مين يراجع جائين، يرصف جائز بين ہم کتے ہیں کہ صوفیاء کرام نے قرآن پاک کوبھی سنا ادر وجد ہوا باقی رہاا کثر شعرخوانی پر حلقہ مشائخ كارواج مونا سواسكي وجوبات بين جوامام غزالي رحمة الله عليه في كيميا ي سعادت اور احیاءالعلوم میں لکھے ہیں مخترید کر آن یاک کی سبآیات مناسب حال عشاق کے نہیں ہیں مثلاً قوله تعالى : يموصيكم المله فيي او لادكم الخوفيرة آيات عاشقول كيشوق كوكيت ابھاریں گی تیغنی جن آیات میں احکام میراث، طلاق، حدود، وغیرہ کاؤکر ہے وہ مناسب حال عشاق كنبيس اوركيفيت قلب كوده جيز محرك موعتى ب جواسك مناسب حال موحضرت ابالحن تۇرى رحمة الله علىه علاء كى جماعت ميں نشست فرما تتھے باتى مسائل پرعلمى گفتگو ہوتى رہى پھر آپ في جندا شعارية صفى ما باقى احد من القوم الاقام وتواجد لعني كولى باقى در بااورب کھڑے ہو گئے اور سب کو جد ہواا سکی بھی بھی وجھی نیز ہر عاشق کواختیارے کہ کوئی شعر سن کروہ اس كامضمون اعينا اعين حال كرمطابق وهال الارقر آن ياك كي سي آيت كامضمون اعيد حال كے مطابق اپني رائے سے و هال لے گاتو بحكم صديث شريف موردعذاب بوگا أكركوئي شعر دلائل سے ججت تمام کریں اور ٹابت کریں کہ وجد وحال کا حلقہ صوفیہ کا اختر اع نہیں بلکہ اسکا ثبوت نصوص آبیات قطعیہ واحادیث صحیحہ واقوال صریحہ میں موجود ہے۔

# حضورا نويلك اورصحابه كرام كاوجد

المام غز الى رحمة الشعليه حديث فقل فرمات بين:

وفي روايته انه عليه السلام قراء هذه الاية اوقرى عنده ان لدينا اتكالا انكالا وجحيماوطماماذاغصة وعذاباً اليمافصعق (ابن عدى في الكامل والبيهقي في الشعب من طريقه.)

لین آنخضرت الله نے آیت ان لدیسنا ، الخ پڑھی یا آپ کے سامنے کس نے پڑھی تو آپ سن کر بیہوش ہو گئے اس مقام پر امام غز الی رحمۃ الله علیے سحابہ کرام اور تابعین کے وجد کے متعلق فرماتے ہیں۔

وامامانقل من الوجدباالقرآن عن الصحابة رضى الله عنهم والتابعين فكثير فسنهم من صعق ومنهم من بكى ومنهم غشى عليه ومنهم من مات في غشية.

یعنی ایپر جونقل ہے صحابہ دتا بعین کرام کے وجد سے قرآن پاک کے ساتھ سووہ بہت بیں ۔ بعض ان میں سے ہے ہوش ہوئے اور بعض روئے بعض پرغشی ہوگی اور بعض ان میں اپنی عفتی میں مربی گئے اس سے آگے کی واقعات امام عالی مقام نے لکھے جن سے ثابت کیا ہے کہ سحابہ کرام اور تا بعین کو وجد ہوئے ہخضرا ہم چندواقعات نقل کرتے ہیں جب حضورا نو ملاقے نے مواعلی مشکل کشا ہے فر مایا (انت صنبی وان صنب فحجل علی دصی اللہ عنه ) تو معزت محفر رضی اللہ عنه ) تو معزت محفر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اللہ عنہ کے معزت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اللہ عنہ کے معزت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اللہ عنہ کے معزت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اللہ عنہ کے معزت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اللہ عنہ کے معزت جمال کے معزت جمال کے میں دیاوہ کے معزت کے معرف کے معزت کے معزت کے معزت کے معرف کے معزت کے معزت کے معزت کے معزت کے معرف کے معرف کے معرف کے معزف کے معزف کے معرف ک

پندن بویا عاش کے حال کے مطابق ند بوقو سامع کہدسکتا ہے کہ بینہ پڑھود و سراپر حواگر قرآن اس کے کہ سے بیں وجو ہات جمن کی مناپر صوفیا کرام نے اشعار خوانی گوا ہے حالتہ بیں رواج دیا ہے ہاں یہ بھی یا در ہے کہ جو وجہ بین کامل بین وہ قرآن یا کہ بین اور ہے کہ جو وجہ بین کامل بین وہ قرآن یا کہ بین استحار خوانی گوا ہے حاصل وہ قرآن یا کہ بین اور ہوگا بلکہ جولانت ان کوقرآن یا کہ بینے ہوگا وہ قرآن یا کہ بینے ہوگا وہ ہوگا بلکہ جولانت ان کوقرآن یا کہ بینے ہوگا وہ بین اور ہوگا وہ بین وجد ہوگا بلکہ جولانت ان کوقرآن یا کہ بینے محاصل بوگی اشعار سے نہ ہوگی اور ہمار سے سیدنا ومولانا ومرشد نا حضرت خواجہ سید میر جان کا بی فنانی الرسول رحمت اللہ علیہ کے فاموں کی کیفیت تو گان ہوگائی میں کہ بسم اللہ ہے لیکہ اللہ تو کہ میں اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ بین میں ہوگی ہوگئی۔ بیت السند عربی شیخ محمہ بن طریقوں سے افضل ہے اور فر با یا میں نے اللہ تعالی سے وہ طریق طلب کیا ہے جو موصول ہے اور میری دعا قبول ہو چکی ۔ بیت السند عربی شیخ محمہ بن طریقائی الخالدی صفحے کے معلوں کے اور میری دعا قبول ہو چکی ۔ بیت السند عربی شیخ محمہ بن طریقائی الخالدی صفحے کے۔

یمی وجہ ہے کہ اس طریق کا مبتدی اور دوسروں کا منتبی برابر ہیں ادریہ حضور مطابقہ ہی ۔ کے غلاموں کی شان ہے۔

> فیضے کہ جای ازدو سہ پیانہ کہ یافت مشکل کہ شخ شہر بیابد بہ صد چا۔

واجدین کے وجد بھی ان کے مدارج کے مطابق ہوتے ہیں طبقہ اور کے خلاف ان کے مدارج کی ترقی صرف صحبت شیخ اور وجد میں مخصر ہے آمدم برسر مطلب، جب ثابت ہو چکا کہ شعر خوائی منع نہیں تو اب ہم نے بیٹا بت کرنا ہے کہ اشعار عشقیہ جن میں ذکر زلف ورخ خط و خال کا مود و بھی عاشقان اللی کے لئے سننے جائز ہیں امام غز الی احیاء العلوم جلد اصفحہ 1847 پر لکھتے ہیں۔المصحب ان الا ہنت موم نظمه و انشادہ بلحن و غیر لحن یعنی اور سیج کہ سے اشعار کی نظم اور ان کا پڑھنا حرام نیس جبکہ ان کے ڈھالنے کا گل حرام نہ مواور عاشقان اللی تو ہریات کو خدا کے رسول اور عشق کی طرف ہی ڈھالیں کے بلکہ تھی ، بلکہ تسی معشوق مجازی خواہ تو ہریات کو خدا کے رسول اور عشق کی طرف ہی ڈھالیں کے بلکہ تھی ، بلکہ تسی معشوق مجازی خواہ

وه ارتم طلال بى كيول نه بهواكل طرف و هالنا بهى ان كنز ديك غيريت ب جوند ب عشاق بي غايت درجه كاجرم ب غوث التقلين حضرت شخ عبدالقادر جيلانى رضى الله تعالى عنه غنية الطالبين ٢٣ مطبوع نولكثور بين ارشاوفر مات بين و لابساس بانشاد الشعر و القصائد غيها المخالية من اسخف و الهجاء للمسلمين و الاولى صيافتها الاان يكون من الزهديات المرققات المشوقات المبكيات فيجوز الاكتار منها.

ترجمه: اگرخال معجد میں تصیدے اور اشعار جوآ رائش اور بے ہودگی اور بچوسلمانوں سے یاک ہوں پڑھے جائیں تو کوئی حرج اور ممانعت نہیں ہاوراولی اسکی حفاظت بی ہے مگرایے عقیدے اورا شعار جن سے ترک و نیا کا خیال اور ول میں سوز وگداز وگربیذاری پیدا ہواور محبت وعشق الہی کی طرف ماکل کریں کثرت سے پڑھنا جا ہے حضرت شیخ شہاب الدین سپروردی قدس التدره العزير عوارف يس فرمات بي دخل وجل على وسول الله الطالعة وعنده قوم يقرون القرآن وقوم ينشدون الشعر، لين ايك مخض اتخضرت الله كيل من آيا اورآپ کے پاس کھلوگ قرآن پاک پڑھرے تھاور کھلوگ شعر پڑھرے تھا ال ے عابت مواكد حضور كى مجلس مين قرآن خوانى بهى موتى تقى اور شعرخوانى بهى ،اور بداعتراض كه امر دار کول سے اشعار سننان جا ہے کہ و محل شہوت ہیں ایک بے بنیاد اعتراض ہے ورند تمام عربی مدارس سے بےرایش طلباء کو نکال ویناجا ہے۔ اور جب تک ان کے چرول پرریش ند نکلے عورتوں کی طرح پردہ کا فتویٰ دے دینا جاہے کہ گھروں میں رہیں یا برقعہ اوڑھ کر تکلیں توجب شریعت نے ان کو پردہ کا تھم نہیں دیا تو ای سے فرق ظاہر ہے یااس جگدا حتیاط ہے جہال فتند کا خوف ہواور جہال فتنه کا خوف نہیں وہال عورتوں سے راگ سنزا بھی محققین خصوصاً امام غزالی رحمة الله عليه في جائز لكها ب(ويكهوا حياء العلوم صفحه ٢٣٧ جلد) .

ابامروان القاضي ولم جواريسمعن الناس التلحين قداعدهن للصوفية قال وكان لعطاء جاريتان يلنتان. كت بين والبليدال مجامد القاسى القلب المحروم عن لذت السماع يتعجب من التذاذ المستمع ووجده واضطراب حاله وتغير لونه.

لعنی اور غی الطبع سنگدل جولذت ساع ے محروم ب عاشق کے التذ اذاور وجد اضطراب حال اورتغيررنگ تيجب كرتاب كاسكوكيا ، وكيا ؟ تعجب البهيمة من للذة الملوز ينج جيد حيان اوزينك لذت تعجب كرتا عزياده رتجب اغياركواس امرير موتاب کدو کھتے سنتے کیڑاسنجالتے ہیں اور پھر بدحرکات بھی کئے جاتے ہیں بدوسوسدالعلمی یا جہالت كى وجب بجدكا جواب چندمرتبار رچكا احياء العلوم صفحه ٢٥٩ ميل لكها ب كدجب مفرت دوالنون مصری رحمة الله عليه بغداد ميں داخل موے توايك گروه صوفيا كرام كاآپ كے پاس جمع ہواجن کے ساتھ توال تھاحضرت ذوالنون سے اجازت جا ہی تو قوال نے کچھ شعر پڑھے فیقہ ام دوالسنون وسقط على وجهه توحفرت ذوالنون المصاورمنك بل كرے آپ كود كيم كر ایک او مخض کھڑا ہو گیالیکن وہ مرائی ریا کا رفعاتو آپ نے میں وجد میں اسکوکہا (الذی میر اک حيىن تقوم) تووه خص بين كياليني آپ نے فراست قلبيہ سے معلوم كرك اس كومتنب كيا اوروه بير كيا عين وجد كي حالت مين آپ كا اسكومتنبه كرنا كيااس پردليل نبين كه بعض داجدين كوموش رئتى بامام غزالى رحمة الله عليه احياء العلوم صفحه ٢٦٥ جلدامين رقمطر ازبين كه متواجدا كركهزان مواورآ وازبلندندكر عقوبيادب قوع ولكن ان رقص وتباكى فهومباح اذالم يقصد به المرآت لان التباكي استجلات الحزن والرقص سبب في تحريك السوود لعنى وليكن الرقص كرے اور وفي صورت بنائے تومباح ب جب اس كيساتھ ریا کاری کا قصد ند ہواس لئے کدرونی صورت بناناحزن پیدا کرتا ہے اور تص سبب ہے تح کیک سرور میں بین تھوڑی تا ٹیر ہواور پھر رقص شروع کردی تو تا ٹیر کامحرک ہوگا لیں اس عبارت ہے بھی واجدین کو ہوش ہونا ثابت ہوا، ہاں نماز میں متواجد کے لیے کوئی حرکت کرنا مکروہ ہے مگر واجدین کے لئے جائز جیسا کہ غذیة الطالبین شریف صفحہ ۲۲ پرحضورغوث اعظم محبوب سجانی سید

لیعنی قاضی ابومروان نے چندلونڈ یال صوفیوں کوراگ سانے کیلئے رکھی ہو کی تحییں اس طرح عطار رحمة الثدعليه نے اس سے ثابت كيا كه اگر فتنه كاخوف شه دونو سننا جائز ہے ور ندحرام۔ ترندى شريف جلد اصفحه ٥٦٥ مين بروايت حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها عمروى ے کہ آنخضرت عظیمت ہیں ہوئے تھے کہ ہم نے ایک شوراور لڑکوں کی آواز سن کی رسول الله الله الله الله المرابع المرابع الله المرابع المرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا کو بلایا اور وہ رقص و کھایا اس سے او برکی حدیث ہے کہ حضور ان ردك الله سالما ان اصرب بين يديك والغني فقال لهارسول الله الناسخة ان كتت مُذرت فاصربي الخيارمول المعطية من في نذر ماني تفي كرالله تعالى آب كوسلامتي ے واپس لائے تو آپ کے آگے دف بجاؤں گی ۔پس اسکورسول اللہ عظیم فے فرمایا اگر تونے نذر مانی مے تو دف بچا عبدالحق محدث د باوی رحمة الله عليه في لحات ميں لكھا ہے كماس حديث ے دف کا بجانا مباح معلوم ہوتا ہے خصوصاً ایسے دفت میں مستحب اور پیجھی اس سے ثابت ہوا كيتوراؤل بدراك سنها بهي مباح موابشر طيكه فتنه كأخوف ندمواور المخضرت فليقت في شيطان كا اطلاق ان پراس کیے کیا کہ دہ صورت لہواوراعب کی تھی اگر بیرتص حرام ہوتا تو نہ خود حضو مالیے اسكود يجية ندحضرت عائشرضى الله تعالى عنها كودكهات كدافى اللمعات توبيرتص جائز موا توصوفیا وکرام کارقص کیول جائز ندہوجس میں دنیا و مافیہا ہے عشاق بے تعلق ہوجاتے ہیں اور وہال کوئی صورت بھی ابواور لعب کی نہیں کہ واجدین کی زبان پرسوائے تعرہ ہائے ہوئ ، کے اور کچے ہوتا ہی نہیں اوراسکی کیفیت کچھ وہی لوگ بچھتے ہیں جن پروہ حالت طاری ہوتی ہے کے سا قال عمروبن عشمان المكي لايقع على كيفية الوجدعبارة لإنه سرالله عند عبساده المسومنيس السموقنين لعن وجدكى كيفيت كوكوئى عبارت ادانبين كرعلتي كدوه ايمان دار اليقين والول كى عبادت كے وقت كا ايك جيد ہے اى لئے شيخ الاسلام امام غزالى رحمة الله عليه

چوں دل ہے مہر نگارے زیستہ اے ماہ ترازحالت عشاق بے نواچہ خبر

احياءالعلوم جلداصقي ١٣٠٨مير ب انسماالصلونة تمكن وتواضع وتضرع وتساوه وتسنادم سوائ اسكنبين كرنمازتمكن اورتواضع اورتفرج اورآ مارنااور كناه سادم مونى كانام ٢ وقال مُنْكِينَة لايسطر الله الى صلوة لا يحضر الرجل فيهاقلبه مع بمدنمه وكمان ابسراهيم الخليل اذاقام الى الصلواة يسمع وجيب قلبه على ميلين وكان سعيدالتنوحي اذا صلى لم تنقطع الدموع من خديه. يعنى فرمايا آتخضرت علی نے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو دیکھتا بھی نہیں جس میں انسان کا دل اسکے بدن کے ساتھ حاضر نہ ہواور حصرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز میں کھڑے ہوئے تو آپ کے قلب کے تڑ ہے گ آواز دوميل تك ي جاتى اورحفرت معيد توخي رحمة الله عليه جب نماز پڑھتے آ کيے آنسوتمام نماز میں رخساروں سے منقطع نہ ہوتے چونکہ روناام اختیاری نہیں ہے جس قدر بھی زور سے روئے يا آه و بكاكر كے ، نماز ميں کچيفلل نہيں آتا بخاری شريف صفحہ ٨٩ ميں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها \_روايت إن رسول الله عليه قال في مرضه مرو اابابكر يصلى بالناس قالت عائشه قلت له ان ابابكر اذاقام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمرعمر يصلي بالناس فقال مرواابابكر فليصل بالناس ليخي تحقيق آنخضرت عليه نا بن من الموت مين فرمايا كدابو بكركوكوك لوگول كونماز برها ع حضرت عائشه فرماتي میں میں نے آپ کو کہا کہ تحقیق الو بکر جب کھڑے ہول گے آپ کے مقام میں برسبب رونے کے لوگوں کو نہ سناسکیں گے پس امر کریں آپ، حضرت عمر کو کہ لوگوں کو نماز پڑھا نمیں پس آپ نے فرمایا ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے اقول اگر نماز میں رونا مفسد نماز ہوتا تو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرماتیں کہ ابو بمررضی الله تعالی عندلوگوں کی نماز کورو نے سے فاصد یاخراب كريس مح بكدفر مايا كدلوكوں كوقراءت ندسنا عيس مح بخارى شريف كا اى صحدييس دوسرى

عبدالقادر جیلانی رحمة الله عليه كارشاد بادر بيعبارت اس موضوع كے ليے فيصله كن ب يكره الصغيروالتصفيق وفرقعة الاصابع في الصلوة ويكره تخريق الثياب في حق المتواجد عند السماع والايعارض في ذلك الواجد. يعني الران كوما تدمرغ کے آواز کرنااور تالی بچانااور نماز میں الکلیاں چھانااور کیڑے بھاڑ نااس مخفن کا جویناوٹ ہے وجديس آتاب مكروه إوروه مخض كرجسكوواقعي حال آتام درست بدر يجيئ حضرت بيران پیرچنی تالی کیڑے پیاڑنا ) واز نکالناوا جد کونماز میں بھی جائز قرار دیتے ہیں صفحہ ا ۴۰ میں حضرت بلال رضى الله تعالى عنه كاواقعه ارقام فرمات بين كه جب شام ع حضرت بلال رضى الله تعالى عنه واليل مدينه منوره تشريف لائ تومجد نبوي الله من كمر عه موكر آذان يرهي جب كلمه اشهدان محمدارسول الله يرينني فلم يقدرعليه فسقط مغشياعليه حياللنبي. وشوقااليه واشتدعندذلك بكاوء ااهل المدينة من المهاجرين والانتصارحتي خرجت العواتق من خدورهن شوقاالي النبي الشي التي ميتراك اس كلمه يرييني توشدت رنج والم كى وجه سے قادر ند موسكے اور برسب قلق واشتياق اور دور وفراق الخضرت علي كاب موش موكركر يزے اوراس وقت مديند منوره من ايك منظيم آه وبكاكا مهاجرين وانصار نے بلندكيا يهال تك كه جوان عورتين شوق ديدار ني الله ميں يردول ے باہرنگل بڑیں۔اس عظیم الشان واقعہ سے خٹک زاہد صوفیوں کا دعوی باطل ہوا کہ ہم ضبط كريحة بين اوروجد كوضيط كرنا حابية اورمبتدى ضبطنيين كريحة بتايية حفزت بلال اورتمام مهاجرين وانصارجن مين اجله صحابة كرام بهي تنع يدسب مبتدى تنع كهضط نذكر سكي صحاب كيب جذب عشق كم محمل موسكة تع جبكه موى عليه السلام خداك في اس كيفيت محمل ندموع زابد خشك اس کیفیت کو کیا جائے۔

> تو نازنین جهانی و ناز پرور ده تراز سوزورول و نیاز ماچه خبر

صدیت بعد عدالله بن شدادسمعت نشیج عمروانا فی اخرالصفوف یقراء انسمااشکوابشی وحزنی الی الله عبرالله بن شدادفر ماتے بین فی بین فی وحزنی حضرت عمر کی اور بین سب سے آخری صف میں تھا پڑھتے تھے آیت انسمااشکوابشی وحزنی الی الله حاشیہ بخاری شریف میں بے فشیح علی وزن کویم هوصوت الباکی اذاعض بالب کاء فی حلقه. پی شیخ کے معنی اس قدر زور سے رونے گروئے کروئے اذاعض بالب کاء فی حلقه. پی شیخ کے معنی اس قدر زور سے رونے گروئے کے روئے گاگھٹ جائے۔

جوش گربیت بیآ تکھیں ایرنیسال ہوگئیں اب میری بے تابیال مشہور دورال ہوگئیں

تغیر پیقوب چرخی رحمة الله علیه صفحه اردح البیان جلداصفی ۱۰ میں ہے شخ سفیان توری رحمة الله علیه صفحه ورح البیان جلدا ایاک نست عین ) گفت بیوش شده افتاده پینی حضرت سفیان توری رحمة الله علیه نماز شام کی امامت کررہے تھے جب ایاک نعبد کہا تو بہوش ہوکرگریزے۔

در نماز م خم ابروے توچوں یاد آلد حالت رفت کہ محراب بفریاد آلد

نی کریم اللہ نے دھزت عائشرض اللہ تعالیٰ عنہا کے دولت خانہ میں نماز پڑھی جب وضوکر کے قیام بی ہوئے فیلی حتی سالت دموعہ علی صدرہ ثم رکع فیکی شم سجد فیکی ثم رفع راسه فیکی فلم یزل گذالک یبکی. لیمی آپرو کے یہاں تک کہ آپ کے آنوآپ کے سینر پر بہتے گے پھررکوئ کیا اور پھر مجدہ کیااور روئے پھر اپناسرا تھایا اور دوئے پھراسی طرح روئے رہے حضرت عائشہرضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایناسرا تھایا اور دوئے پھراسی طرح روئے رہے حضرت عائشہرضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا:

مايبكيك ؟وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وماتا حر، قال

افالااکون عبدالشکورا یعنی آپ کیول روتے ہیں؟ حالاتکداللہ تعالی نے آپ کے طفیل آپ کے الگول کے اور آپ کے پیچیلول کے گناہ معاف فرماد ہے ہیں ، تو فرمایا ، کیا میں نہ بنول عبد شکر گزار؟ اس سے ثابت ہوا کہ شکر گارونا خوتی اور سرور کارونا ہے ۔ امام غزالی بیرصدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ہذایدل علی ان الب کاء ینبغی ان لا ینقطع ابدایعتی بید ولالت کرتا ہے اس پر کدلائق ہے کہ رونا بھی منقطع نہ ہونا چاہے۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ رونا بھی منقطع نہ ہونا چاہے۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ رونا بندائی منزل ہرگز نہیں امام صاحب فرماتے ہیں کدایک ولی کا ایک پھر پر گزر ہوا جورو رہا تھا اس ولی کو تجب ہوا ہو چھے پر پھر نے کہا کہ جب سے میں نے آیت وقو دھا النمان و السح جارہ سی ہوئوں اللہ تعالی نے اس پھر کو آگ السح جارہ سی ہوئوں ولی نے سفارش کی اللہ تعالی نے اس پھر کو آگ روتا ہے ؟ تو پھر اس ولی نے ایک مدت کے بعد اس پھر کو و یکھا کہ روز ہا ہے ہو وہا اب کیول روتا ہے؟ تو پھر نے جواب دیا ، ذالک بکاء المحوف و ہذا ایکاء الشکر و المسرور لیخی دورونا خوف کا تھا اب شکر اور مرورکارونا ہے۔ (احیاء العلوم) ۔

پی ٹابت ہوا کہ عاشقان الی کارونا خوقی اور سرور کا ہے اور وہنتی ہیں نہ مبتدی احیاءالعلوم میں ہے حضرت مسلم بن بیار جب نماز کا ارادہ کرتے تو اپنے گھر والوں سے فرماتے تحصد قو اانتہ فائی لست اسمع کم تم ہا تیں کرو، میں تہاری با تیں نہیں سنتا یعنی میری نماز میں کچے جرج نہیں عوارف المعارف میں ہے حضرت عائشرض اللہ عنہا روایت کرتی ہیں ان وسول اللہ مالی کے حرج نہیں عوارف المعارف میں ہے حضرت عائشرض اللہ عنہا روایت کرتی ہیں ان بسمع من صدرہ ازیز کازیز المور جل حتیٰ کان یسمع فی بعض سکک المدینہ لیخی تحقیق رسول اللہ علیہ کی تی نی جاتی آوازرونے کی آپ کے بعض سکک المدینہ لیخی تحقیق رسول اللہ علیہ کی تی نی جاتی آوازرونے کی آپ کے وی سے نے مثل آواز دیگ کی ، مدینہ منورہ کے بعض بازاروں میں ایک نی کو اللہ تعالیٰ نے وی فرمائی اذاد خیلت الصلواۃ فہب لی من قلبک الخشوع ومن یدیک المخضوع ومن عینک المدموع فائی قریب لیخی جب تو نماز میں وائل ہوتو ہر کرواسط میر سے ومن عین کی المدموع فائی قریب لیخی جب تو نماز میں وائل ہوتو ہر کرواسط میر سے ول سے خشوع اور بدن سے خضوع اور آئھوں سے آنسو، پس تحقیق میں تیرے قریب اپنے ول سے خشوع اور بدن سے خضوع اور آئھوں سے آنسو، پس تحقیق میں تیرے قریب اپنے ول سے خشوع اور بدن سے خضوع اور آئھوں سے آنسو، پس تحقیق میں تیرے قریب

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

وجدالیی عشق کی چنگاری ہے جوسیّد عالم پیارے آ قاندہ کے کا توجہ سے روش ہوتی ہے
یا کاملین اولیاء کرام کی نظر ہے، جس پران کی نظر پڑجائے اسکے سینے سے عشق کی الی شعاعیں
ثلگی ہیں دیکھنے والے کی بھی امید کی کرن روش ہوجاتی ہے پیار ہے آ قاندہ کے عشق میں وہ ہی
تر پتاہے ۔ نقیر جامعہ فاروقیہ رضویہ میں پڑھتا تھا۔ نقشوند یوں کے پیشوا اعلیٰ حضرت سیدخواجہ
خاوند کے مزاراقدس میں روزانہ حاضری دیتا تھا میرے استاد محترم مولا نا عبدالغفور نقشوندی
شرقیوری بھی عصر کے بعد حاضری دیتے تھے عرض کیا، یہاں ایک ججرہ مبارک ہے بیبال میاں
شرمیرشر قیوری رحمۃ اللہ علیہ حاضری کے دوران اس ججرہ میں بیٹھتے تھے وہ دیکھیں، میں نے چائی
سے تالا کھولا ہم دونوں اندر داخل ہوئے۔

ترجمه: آیت صفااور مروه پهاڑیان الله تعالی کی نشانیون میں سے ہیں۔

جہاں اللہ والوں کے قدم لگ جائیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہوجاتی ہیں۔
صفرت سیّدنا خواجہ خاوند محمود المعروف حضرت ایشاں رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ پرتوجہ ڈالی وجہ جاری
ہوگیا یہ تقریباً 1972ء کی بات ہے (تقریباً ایک گھنٹہ وجد رہا) یہ وجد جم سال رہا، استاد محترم
مجھے عکھے کے ساتھ ہوادے رہے تھے وجد کی لذت وطلاوت ومٹھاس وہی جانتا ہے جسکو وجہ
ہوتا ہے اسکے بعد جامعہ فارو قید رضویہ میں اکثر وجہ ہوتا تھا جالت وجہ میں مصرے لے کرمغرب
موتا ہے اسکے بعد جامعہ فارو قید رضویہ میں اکثر وجہ ہوتا تھا جالت وجہ میں مصرے لے کرمغرب
میں باک پانی پیتار ہا مولف نور چراغ نے لکھا ہے میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا مولا ناعلامہ لیسین
نے ذکر جمیل میں اسکا ذکر کیا ہے (صفحہ ۳۳) شخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیا شعار پڑھتے تھے جن کا

دیدار کراتا ہے وہ کچر پربیز کرتا ہے مارے عشق کا تور تیز کرتا ہے ہوں عن عبدالله بن الشخیروضی الله تعالیٰ عنه قال اتیت النبی الله و واقعلی عنه قال اتیت النبی الله و و هویعلی و لجوفه ازیو کازیو الموجل من البکاء (رواه الوداو دوالر ندی فی الشماکل) لیخی روایت ہے معرت عبداللہ بن فخیر رضی اللہ عنہ کہا، میں آنخضرت اللہ کے پاس حاضر ہوا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے پیٹ مبارک سے رونے کی آواز نکلی تھی ماند آوازد یک کی۔

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

حفرت صاجر اده سيدمحم باقرعلى شاه صاحب رحمة الشعليه:

#### ولادت باسعادت:

حفزت صاحز ادوسیدمحد با قرعلی شاه صاحب رحمة الله علیه ۱۵ جمادی اوّل ۱۳۳۹ هد ۱۹ کتو بروس ۱۹۳۰ مین بروز جعرات موضع بدورته مین پیدا بوئے۔

# تعلیم وتربیت:۔

آپ نے پدربزرگوار حضرت کیلانی رحمة الله تعالی سے قرآن کی تعلیم کا آغاز کیا ساتویں جماعت تک سکول کی تعلیم حاصل کی بعد از ال حضرت علامہ غلام رسول اور حضرت علامہ اللہ ین ہر یکوئی رحمة اللہ تعالی سے علوم اسلامیہ کی تحصیل فرمائی۔

# عشق رسول كريم تلكية: \_

آپ کوحضورانو مطالعة سے والہانہ عقیدت ومجت تھی بچپن میں جنگلوں اور کھیتوں میں نکل جاتے اور باواز بلند پکارتے یارسول اللہ آپ عرب میں پیدا ہوئ ،اور وہیں جلوہ افروز ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہندوستان میں پیدافر مایا اس مجوری اور فراق کا کیا کیا جائے علاوہ ازیں آپ جنگلات میں باواز بلند درودوسلام پڑھتے اوراذان بھی پڑھتے۔

#### بيت وخلافت: \_

آپ نے اپنے پرربزرگوار حفرت کیلانی رحمہ اللہ تعالی کے دست اقدس پر مشرف بیعت حاصل کیا منازل سلوک طے کرنے کے بعد ان کی طرف سے اجازت وظلافت سے نوازے گئے آپ متوسلین سے نہایت شفیقا نہ برتاؤ کرتے تھے۔

مولاناعبدالرؤف ناظم جامعہ فاروقیہ کہتے ہیں ہیں نے پانی شار کیا تقریباً چارسو گلاس پانی پی گئے۔ جب عشق کی کرن روش ہوتی ہے ایسے واقعات نمودار ہوتے ہیں۔ حضرت الشال رحمۃ الشعلیہ کے دربار ہیں بھی وجد ہوتا تھا مہینہ منورہ ہیں بہت وجد ہوتا تھا آبائی گاؤں دوگئے ٹاؤن ہیں بہت وجد ہوتا تھا آبائی گاؤں دوگئے ٹاؤن ہیں بہت وجد ہوتا تھا محد ذوالنورین چونگی گجر پورہ ہیں جہاں 27 سال جمعہ پڑھایا وہاں وجد ہوتا تھا آکٹر محافل مسلا وشریف ہیں وجد ہوتا تھا آکٹر محافل مسلا وشریف ہیں وجد ہوتا تھا آکٹر محافل میلا وشریف ہیں وجد ہوتا تھا آستانہ عالیہ حضرت کیلیا نوالہ ش وجد ہوتا تھا آستانہ عالیہ مرولہ شریف ہیں وجد ہوتا تھا آستانہ عالیہ حضرت کرمانوالہ میں وجد ہوتا تھا۔ غرض کہ 40 سال وجد کے بعد جناب قبلہ صوفی محد صدیق آستانہ عالیہ مرولہ شریف نے اپنے مزار پرانوارے وجد کے بعد جناب قبلہ صوفی محد صدیق آستانہ عالیہ مرولہ شریف نے اپنے مزار پرانوارے وہاں بین 12 وفعہ تھم دیا کہ دستار با ندھو، جب وستار با ندھی، وجد شم ہوگیا۔

بعض استادوں نے اور بعض علاء نے وجد کا انکار کیا، حضرت ایشاں نے خواب میں فر مایا، وجد میں نے جاری کیا ہے، اسکے بحدوہ بھی وجد کے قائل ہوگئے۔

آخر میں ان حضرات کاشکر بیادا کرتا ہوں جنہوں نے تیتی مشوروں سے نوازا، علامہ محمد بیس کیلائی محمد بیس نصوری جامعہ فاروقیہ رضویہ جنہوں نے کتب عنایت کیس اور علامہ محمد بیش کیلائی (سابق مدرس جامعہ فاروقیہ رضویہ) نے کائی مشورے دیئے بالخصوص میری چھوٹی بیٹی نے کتاب تحریر کرنے میں مدد کی جناب حافظ محمد کتاب تھیوانے میں مدد کی جناب حافظ محمد انتخابی دورجی، جناب محمد خاتی صاحب، جناب محمد انتخابی دورجی، جناب محمد خاتی صاحب، جناب محمد انتخابی دورجی، جناب محمد خاتی مصاحب، جناب محمد انتخابی مصلح کی تعلیم حضرات کور مین حافظ محمد انتخابی کی دیارے آ قادید کی مسب کوشش مصطفی تقلیم اور دیدار بیارے آ قادید کی خطافر بائے خاتمہ ایمان پرفر بائے۔

حظافر بائے خاتمہ ایمان پرفر بائے۔

(آمین میں آمین)

طالب دعا: حاجي محرجيل كيلاني نقشبندي

۲ ﴾ حضرت صاحبز اده سيدعصمت على شاه صاحب

٣ ﴾ حفزت صاحبزاده ميدفراست على شاه صاحب

حضرت سیدی مرشدی پیرسید محمد باقر علی شاه صاحب رحمه الله تعالی کا حضور پرنو مقاللته کی بارگاه اقدس میں مقام:۔

حضورغوث العالم فدس سره العزيزكي ايك مرتبه طبيعت مبارك قدرب ناساز بوئي اورآپ لا مورسیتال تشریف لے گئان دنوں اکثرآپ پراسنغراقی کیفیت رہے گی ایک دفعہ اس كيفيت ميں تھے كه حضرت اعلى شرقيورى تشريف في آئے آپ فرماتے ہيں كه حضرت اعلى شرقبوری نے آ کرارشا دفر مایا کہ آؤ حضور نی کر پھڑھنے کی بارگاہ اقدی میں پلیں اور پر کہر جھے ساتھ لے کرچل بڑے آگے ایک بہت ہی عمدہ کمرو تقابصمیں انتہائی نفس شم کا قالین بچھا ہوا تفاجس يرسركاردوعالم اللي تشريف فرما تحة آب كى ايك جانب حضرت سيدنا الويكرصديق، سيدعمر فاروق ،سيدناعثانِ ذولنورين رضى التُدعنهم تشريف فر ما يتح اوردوسري جانب سيدناعلي مرتضى مشكل كشاحيد ركرارا ورحضرت حسنين كريمين رضي الثعنهم بقصاوراى طرف مكرتقر يبادي فث کے فاصلے پرحفرت سیدہ خاتون جنت فاطمة الرجرہ رضی الله عنها ایک انتہائی سفید جاور مبارک سرے لے کر پاؤل تک اس انداز سے اوڑ ھے ہوئے تشریف فر ماتھیں کہ اس میں سے آپ کا ناخن مبارک بھی نظر نہیں آتا تھا آپ فرماتے ہیں کے حضرت اعلیٰ شرقبوری قدس سرة العزيز حضوما الله كالم مامن بينه ك اور مجھ بھى اپنے ساتھ بٹھالياميں نے تقورا سا پیچھے ہونا چاہاتو آپ نے اپنے دست مبارک سے مجھے اپنے ساتھ رہے ہوئے ارشاد فر مایا کہ چھیے

# لطورسجاده نشين:\_

آپ کو اپنے والدگرای کیطرف سے خلافت عطا ہوئی اس لیے ان کے اسلوب وطریقہ کے مطابق سلسلہ رشد وہدایت شروع فر مایا جو کا میابی کے ساتھ تا حال جاری وساری ہے آپ کی کوششوں سے سلسلہ عالیہ نقشہندیہ کی اشاعت میں پیش رفت ہوئی قرآن وسنت کا پیغام مسلمانوں تک پہنچانے میں شب وروز محنت شاقہ فرماتے رہے۔

## عرس مبارك كااجتمام:

آپ حضرت كيلانى رحمة الله تعالى كے سالان عربى مبارك كے انعقاد كا انظام فرماتے تھے جس ميں مشارِخ معلاء، قراء نعت خوان حضرات اور عقيدت مندشموليت كى سعاوت حاصل كرتے ہيں۔

# لتكركاا بتمام:\_

عرس مبارک کے علاوہ ہمہ وقت لنگر کا اہتمام فرماتے تنے والد گرای نے حضرت شیرر پائی شرقیوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے اس لنگر کا آغاز فرمایا تھا ا آپ انظامی امور اور لنگر کے اہتمام میں قابل تقلید تجرب رکھتے تنے۔

#### اشاعت دين:

آپ نے سلسلہ عالیہ نقشہند یہ کی اشاعت اور قرآن وسنت کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے آستان عالیہ حضرت کیلیا نوالہ شریف میں ایک مکتبہ کی بنیا در کھی ہے جسکے تحت کی کتب شائع کر کے عوام تک پہنچانے کا انتظام کیا ہے ان کتب میں سے چند کے نام یہ ہیں حضور اگرم اللہ کی نماز ،انشراح کی الصدور ، بتدکرۃ النور ،الانسان کی القرآن ، مختفر سوائح حیات حضرت کیلانی اور حضرت امیر معاویہ پراعتہ اضات کاعلمی محاسبہ وغیرہ۔

نبیں بنا بالکل ساتھ ہی رہنا ہے پھر کافی ور تقریباً اڑھائی گھٹے تک اس انداز سے حضور علیہ الصلوة والسلام كى بارگاه اقدس مين حاضري نصيب رجى اورحضور عليه الصلوة والسلام بجهارشاو فرماتے رہے حتی کہ نمازعصر کا وقت ہو گیاسر کا ردوعالم اللَّه عضور شہنشاہ ولایت عل المرتعنی رضی الله عنه سے ارشاد فرمایا کہ آپ تماز کے لیے جماعت کروائیں انہوں نے عرض کیا حضور آپ کی موجودگی میں میں کیے جماعت کرواسکتا ہوں حضورغوث العالم قدین سرہ ارشادفر ماتے ہیں کہ میں اسے دونوں باتھوں سے سرکار دوعالم اللہ کا باز ومبارک تھام کرعرض کیا حضورآپ کی موجود میں کوئی بھی جماعت نہیں کروائے گا آپ خود ہی کرم فرما کیل اور نماز پڑھا کیں ہم جی جاہتے میں کہ آپ کی اقتداء میں نماز برهیں اس میری استدعا پرسیدعالم اللہ فی قود امامت کروائی حضورغوث العالم فرمات بين كه جب بم مجده مين جاتے تھے توحضرت اعلیٰ شرقپوری كاسراقدس سرکار دوعالم الناف کے دائیں تلوے مبارک کے بیجیے بالکل ساتھ ہوتا اور میراسرا پیلی کے یا ئیں تلوے مبارک کے پیچھے ساتھ ہوتا تھا نماز کی ادائیگی کے بعد آپ تالی نے جمیں اجازت عطافر مائی حضور غوث العالم فرماتے ہیں کہ سرکار دوعالم اللہ نے بے شار مرتب اپنے اس غلام بر کرم فرمایا اور اینے ویدارے مشرف فرمایا مگر آپ اللی کی بارگاہ اقدی میں حاضری کے لیے ب سے زیادہ وقت ای وفعہ میسر آیا۔ فللہ الحمد

# سركار دوعالم الله كل بارگاه اقدس من حضورغوث العالم قدس سره كى مقبوليت ومحبوبيت: -

آستانہ عالیہ حضرت کیلیا نوالہ شریف کے خادم خاجی محد اسلم صاحب کیلائی لا ہوری کی دختر نیک اختر جو کہ انتہائی پارسا، صوم وصلوۃ کی پابنداور سرکار دوعالم کی بارگاہ اقدس میں درود وسلام کا نذرانہ پیش کرنے والی ہے کوخواب میں سیدعالم اللہ نے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا اور ساتھ ہی آپ ایک نے حضور خوث العالم قدس سرہ العزیز کی طرف اشارہ کر کے اسے فرمایا اور ساتھ ہی آپ ایک کے

فرمایا کہتم ان کی بیعت کرلوان کی بیعت میری بی بیعت ہے جب یہ بات حضور غوث العالم قدس سره العزيز كے خليفه مجاز حاجي محد شفق صاحب لا موري مدخله العالي كے حضور عرض كي ملي او انہوں نے جس وقت حضورغوث الغالم قدس سرہ العزيز ان كے بال لا ہورتشر ليف لائے حاجي محداملم صاحب کوان کی بیٹی سمیت اپنے ہاں بلایا اور آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور ہمارے گھر کی عورتیں آپ کی بارگاہ میں سلام کرنا جاہتی ہیں ۔مبر بانی فرما کرآپ یا پچ منٹ کے لیے انہیں حاضری کاموقع عطافر مادیں۔آپ نے ارشاد فر مایا کہ میں عورتوں سے ملاقات نہیں کرتا بہر حال وہ باہر آئیں اور دور ہی ہے ہوکر واپنی چلی جائیں انہوں نے ایسا ہی کیاان میں جاتی محداثمهم صاحب کی بیٹی بھی تھی جب اس سے اسکے بعد پوچھا گیا کہ خواب میں سر کار دو عالم اللہ نے جن کی طرف اشارہ فرما کر مہیں ان کی بیعت ہونے کا حکم فرمایا تھا کیاوہ یبی ہیں تو اس اثر کی نے قتم کھا کرکہا کہ خدا کی تتم بالکل وہ یمی ہیں اسکے بعد حاجی محمر شفق صاحب نے حضور غوث عالم قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں اس لڑکی کامعاملہ عرض کیااور اے بیعت فر مالینے کی بھی گزارش کی آپ نے ارشاد فر مایا کہ میں عورتوں کو بیعت نہیں کیا کرتا اور نہ بی ان سے ماتا ہوں۔ مال حضرت كيليا نواله شريف آجا كيل توميل چن جي صاحب كي والد (حضورغوث العالم كي زوجه محترمه) کوجو کچھ انہیں بتانا ہے بتادول گاوروہ میری طرف سے انہیں بنادیں گی انہوں نے ابیای کیااورآپ کے ارشاد کے مطابق ای طریقہ کے مطابق سلسلہ عالیہ میں واخل ہو گئیں۔ الجمي سلسله عاليه مين وخل ہوئے چندون ہي گزرے تھے كدو بارہ سركار دو عالم الله نے کرم فرمایا اورائی زیارت سے اس انداز میں اے مشرف فرمایا کہ آپ نظیم کی بارگاہ مقدس میں پانچ انتہائی نورانی شخصیات موجود ہیں جن میں سے ایک حضور غوث العالم بھی ہیں۔ آپیائی نے حضورغوث العالم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہی ہیں کہ جنگی بیعت کے متعلق میں نے مہیں کہا تھا اور ساتھ یہ بھی فر مایا کہ اس وقت پوری و نیامیں ان پانچ سے بڑھ کر مجھے کوئی

بارائبیں اور حضور غوث العالم کے کندھے مبارک پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آپ اللہ نے

ارشادفرمایا کربیان بانج میں ہے بھی بھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ سرکاردوعا لم اللہ کا حضور غوث الجالم قدس سرہ العزیز کی عیادت کے لیے تشریف لا تا:ب

جن دنول حضور عوث العالم ك دل كابائي ياس مواتهااورآب لامور مبتال میں تھ ایک رات مبتال کے چوکیدار نے خواب میں دیکھا کہ ایک انتہائی نورانی صورت ہستی تشریف لارہے ہیں اوران کے ساتھ بھی بہت سارے نورانی صورت بزرگ ہیں چوكيدار نے جب ان كے متعلق دريافت كياتو ساتھ والوں نے فرمايا كديد صور عالية بين اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں چو کیدار نے سر کار دو عالم بھائے کی بارگاہ میں مرض كيا حضورا بالصيف كاسيتال مين تشريف لانا كيوكر بواتو أي علية في ارشادفر مايا كد كمره نمبر ۸ بیڈ نمبر فلاں پرسید محمد باقر علی شاہ صاحب نام کے جو محض میں جن کاکل دل کا آپریش بواہے ہم ان کی عیادت کے لئے آئے میں قوتم نے کسی کواندر آنے سے منع نہیں کرنا پھر آ پین سیتال میں حضورغوث العالم کے مرہ میں ان کی عیادت کے لیے تشریف لے مصبح چوکیدار نے ہیتال کے تمام عملے ہے رات کا تمام معاملہ بیان کردیا پس ہیتال کاعملہ اور دیگر تمام لوگ جنہیں بیمعلوم ہوتا گیا حضور غوث العالم کے کمرے اورائے سامنے والی گلی میں جمع موناشروع ہوگئے جب آپ کامعالج ڈاکٹر آیااوراس نے بیصورت حال دیکھی تولوگوں کی اس قدرآ ہے کے پاس بھیڑرد کھے کر پریشان ہو گیا اورآ ہے کی بارگاہ میں حاضر ہو کرعرض کہ بیسب کچھ میں کیا دیجے دم ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں سپتال سے چھٹی دے دی جائے اور ہماری ر باکش گاہ یہاں سے قریب ان ہے وہاں سے ہم روزاند آکر چیک کروالیا کریں گے ہیں لوگوں ے اس قدر جوم کی وجدے آپ کو آپریشن کے دوسرے دن بی ربائش گاہ پرتشریف لا ناپڑ اسر کار ووعالم الله كي آب ك بال الشراف آورى اورآ بي الله ك آب يركرم ك باعث آب في

استے بڑے آپریش کے دوسرے دن ہی اپ معالی ڈاکٹر کے چیک اپ کرنے کے لیے آنے سے قبل ہی شمل فر مالیا اوراس دوران تمام قضاشدہ نمازیں بھی ادا فر مالیں اورڈ اکٹر کے آئے سک آپ لیٹے ہوئے درودشریف پڑھ رہے تھے جب ڈاکٹر نے بیصورت حال دیجھی تو دنگ رہ گیا اور چیرت سے پوچھا گیا آپ نے نسل کیا ہے آپ نے ارشاد فر مایا ہاں تو اس نے پوچھا کہ اب کیا موری سے بیں آپ نے بتایا کہ بہت فرحت محسوس کر زہا ہوں ، فقط بدن کہ اب کیما محسوس کر درہ جیں آپ نے بتایا کہ بہت فرحت محسوس کر زہا ہوں ، فقط بدن میں تھوڑی تی کمزوری محسوس ہوتی ہے ، اس آپریشن کے دوران جب ڈاکٹر وں نے آپ کے میں تھوڑی تی کہ آپ کے دل کی یا درعام شیر کے دل کی یا در

# سركار دوعالم الله كاحضورغوث العالم كواپے سيندا قدس سے لگانا اور اپنے تعلین شریفین عطافر مانا:۔

حضور خوت العالم کے خادم خاص سید گد قاسم علی شاہ صاحب بخاری فرماتے ہیں کہ
ایک دن دو بہر کے دفت میں اکیلائی آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا قاسم علی
اب تھوڑی دیرآ رام کرلیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ سے اجازت لے کر جامعۃ النور
چلا گیا دضو کیا اور بجھ دیر قرآن کریم کی تلاوت کی اور سوگیا آ کھ لگتے ہی کیا دیے گئے ابوں کہ حضور نجی
غوث العالم تشریف لاتے ہیں اور بازوے پکڑ کر فرمارہ ہیں قاسم علی الله وجلدی کر وضور نجی
کریم تعلیق تشریف لاتے ہیں آپ نے دود فعہ فرمایا الله واٹھو کیاد گیا ہوں کہ ایک با جنبے میں
ہوں اور ایک کیاری ہے جس میں بہت زیادہ سبزہ ہے آپ نے آگے ہاتھ بر حمایا اور فرمایا کہ
میرے ہاتھ کے اوپر اپناہاتھ رکھو میں نے آپ کے دسپ مبارک پر اپناہاتھ رکھ دیا آپ کیاری
سے آگے مغرب کی جانب ایک راستہ فرش کی طرف نگانا تھا اس سے فرش کی طرف نگا اور
جانب جنوب چلنے گے بس تین قدم ہی چلے تھے کہ آگے تین میڑھیاں آگئیں جب ہم میڑھیوں
جانب جنوب چلنے گے بس تین قدم ہی چلے تھے کہ آگے تین میڑھیاں آگئیں جب ہم میڑھیوں

ہوتے ہوئے اندرتشریف لے گئے اور دروازہ بند ہوگیا۔

# حضور غوث العالم کے پاس سرکار دوعالم اللی ، حضور غوث اعظم شخ عبدالقادر جیلانی اور حضرت اعلی شیرر بانی کی تشریف آوری:

حضور غوث العالم كى لوتى اورقبله چن جى حضور غوث العالم كى صاحبر اوى نے عالم خواب میں دیکھا کہ قبلہ داداجی (حضورغوث العالم) کے پاس حضرت اعلی شرقبوری تشریف لائے پھر سر کاردو عالم اللہ کی تشریف آوری ہوئی آپ ایک بہت ہی عمدہ کارنما سواری پر تشریف لائے جیسے آپ نے حضور غوث العالم کے جمرہ شریف کے صدر گیٹ کے یاس کھڑا کیا حضور غوث العالم نے حضرت شرقبوری کی معیت میں آپ الله کا استقبال کیا پھرسرکار ووعالم الشائع حضورغوث العالم مد ظلہ العالی کے ججرہ مبارک کی طرف آ گے آگے چل پڑے ان کے چھے حضرت اعلیٰ شیرر بانی تھے اور اکے چھے غوث العالم، جب آپ بھی آپ کے جمرہ مبارک میں تشریف لائے تو حضورغوث العالم کے بیڈیر بیٹھ گئے اور حضرت اعلیٰ شرقیوری اور حضورغوث العالم آپ الله كار مائے نيچ قالين پر بيٹھ گئے آپ فرماتی ہيں كہ تھوڑى دير بعد صفور غوث اعظم الشيخ عبدالقادر جيلاني كي سواري فضامين بهت دورے ايك ستارے كى مانند آتى ہوئى د کھائی دی حضور غوث العالم آپ کے استقبال کے لئے باہر تشریف لائے حضرت غوث اعظم کی سواری جول جول قریب آتی گئی اسکا حجم بڑھتا گیا حتیٰ کیدہ ایک بہت بڑی پاکھی ظاہر ہوئی اور آپ کے جرہ مبارک کے باہر حویلی کے اندر شیا کے قریب اسکانزول ہواجس سے صنور غوث اعظم تشریف لائے آپ کارنگ مبارک مُرخ وسفید تھااور قدمبارک چھفٹ کے قریب تھالباس انتهائي سفيدزيب تن فرماركها تعايالكي بابرتشريف لاكرحضورغوث العالم سيصطاور دريافت فرمایا کے حضور سرکار دوعالم اللہ کہاں تشریف فرماہیں آپ نے عرض کیا کہاندر کمرہ میں تشریف فر ما ہیں پس حضور غوث اعظم آ گے آ گے کمرہ کی جانب چل پڑے اور پیچھیے بیچھیے حضور غوث العالم

يرجر هي آ كدروازه تفاجب ميل في دروازه كھولاتو يول محسوس مواجيے كوئى پھول باتھوں پرد كه ديا گيا هوا بھى حجاب نبيس اٹھا تھا پھر حجاب اٹھ گيا اور نگاہ اُٹھی تو ديکھا كەحضور نبي كريم عليف نے اپناوست مبارک ہمارے باتھوں پردکھاہوا ہے ہم ایک سیرهی پیچھے بٹتے گئے اور آپ اللہ آ گے تشریف لاتے گئے حتی کہ پھرای کیاری میں آ گئے جب کیاری کے درمیان میں پنچ تو آپ الله في صفور غوث العالم كوائ سيد مبارك س الكالماور من آپ الله كى قدموى كرنے لگالبھى آپ كے دائيں قدم مبارك كو بوسد دينا ہول اور كھى بائيں قدم مبارك كو، آپیاف نے آپ کوتقریا۵ من سیدمبارک سے لگائے رکھا پھرآپ الله مشرق کی جانب چره اقدى كرك بينى كے آپ الله كه دير تك حضور غوث العالم سے تفتگو فرماتے رے آپ قدس سره العزيز بھی آ پانگاہ میں معروضات پیش کرتے رہے پھر حضورغوث العالم نے آپ ایک کی بارگاہ میں میرے متعلق عرض کیا کہ حضور یہ بھی میرابیٹا ہے اس پہمی کرم ہو جائے اس پرآ پال نے اپنادایاں وست مبارک میرے سر پراور بایاں وست مبارک میرے كند هے پر ركھااور فر مايا كه ان (حضورغوث العالم) كى خدمت ميں گئے رہناتہ ہيں دين ودنيا ك رنگ لك جائيں كے پرآ ب الله في فر مايا كداب بم جلتے بيں يفر ماكرآ ب الله كورے ہو گئے اور تیسری مرتبہ حضور غوث العالم کواسے سیندمبارک سے لگالیا پھر قبلہ کی جانب چہرہ اقدی كركے چل پڑے ہم الجمی وہیں كھڑے تھے دوقدم چل كرآپ الله وائي آشريف لائے اور حضورغوث العالم سے فرمایا کہ میرے تعلین تم پہن لو اور تمہارے تعلین میں پہن لیتا ہوں حضور غوت العالم اس امرے کھ چکیائے تو آپ ایک نے قرمایا جومیں کہدر ہاہوں کہ پہن لوتو پس حضور عُوث العالم نے آپ اللہ کے حکم پر آپ اللہ کے تعلین مبارک پین لیے وہ اس قدر خوبصورت اور چمکدار مے کہان پرنظر نہیں تھرتی تھی یوں معلوم ہوتا تھا کہان پرموتی جڑے ہول اورآپ الله نے آپ قدس سر والعزیز کے تعلین شریفین پہن لیے اور قبلہ کی جانب چل دیے ہم بھی آپ طالقہ کے بیچے بیچے جل پڑے پھرآ پیافتہ ای رائے سے ان تین سار حیول سے

فرایا کہ آپ بین کرے میں بی بیٹیں باہر بہت گری ہاورخودا کیا بی تشریف لے گئے۔ حضور غوث العالم کی عمر مبارک میں اضافہ فرمایا جانا اور آپ کا دنیا سے تشریف لے جانا آپ کی مرضی پرچھوڑ دیا جانا:۔

حضور غوث العالم كے خادم خاص سيد قاسم على بخارى فرماتے بيں كدجب حضور غوث العالم کی عمر مبارک اس سال ہونے کے قریب تھی اور صرف چند ماہ باقی رہ گئے تھے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ججرہ مبارک میں انتہائی نورانی صورت بلندقامت بزرگ تشریف \* لا ع جن كارتك مبارك سفيد تهااورديش مبارك سرخ اورآب كى طرف اشاره كر ك فرمان لگے کدان (حضورغوث العالم) کی عمرمبارک ای سال ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کدمیں نے بیدارہونے کے بعد بیمعاملہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا آپ نے فرمایا انشے واح فے السصدور لاؤجس مين آپ كى عمر مبارك يعنى تاريخ ولادت درج يحى جب انشسراح فسى الصدور ديلهي كن وآپ في ارشادفر مايا كدمعامله اى طرح بجيما كتهيس د كهايا كيابشاه صاحب فرماتے ہیں کداس کے کچھ دنوں بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ پہلے بیڈی تشریف فرماتھے۔ پھر نیچے قالین پرلیٹ گئے اور میں آپ کے قد مین شریفین اور پندلیال مبارك دبار باتها كدا جانك د كيتابول كدآب كابدن مبارك كرم اورسرخ بوناشروع بوكياحتي کہ پنڈلیاں مبارک سرخ ہوگئیں تو میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور آپ کو جب اس قدر تکلیف ہے تو آپ حضور اللہ کی بارگاہ مقدس میں اس بارے میں عرض کیوں نہیں کرتے آپ نے ارشاد فرمایا کنہیں پھرتھوڑی دیر بعد بدن مبارک اسقدر گرم اورسرخ ہونا شروع ہوگیا کہ پندایوں کے اوپر کی کھال جلتی ہوئی محسوس ہونے لگی پس دوبارہ میں نے وہی عرض کیا تواس دفعدآپ نے اشارے سے منع فرمادیا اورائے بعد آپ نے آٹکھیں بندفر مالیں میں رونے لگاوربستر گول کرنے لگا کداب جارے يہاں كون ہے جب آ دھا گھنشد بستر اگول كرچكا تو آپ

تے اسطرح بھی سرکاردوعالم اللہ کی خدمت اقدی میں حاضر ہوگئے کچھ در گفتگوکا سلسلہ جاری رہا ور سرکاردوعالم اللہ اپنے ارشادات عالیہ سے نوازتے رہے پھر آپ اللہ نے ارشادفر مایا کہ اب چلتے ہیں اسکے بعد سرکاردوعالم اللہ تقریف لانے بگان کے پیچھے حضور غوث اعظم اورائے پیچھے حضرت اعلی شرقبوری تھے اور ایکے پیچھے حضور غوث العالم سے ان سب نے سرکاردورعالم اللہ کے کوالوداع کیا آپ اللہ اللہ اپنی سواری پر بیٹھ کر تشریف لے گئے پھر حضرت غوث افراداع فرمادیا گیا اور وہ بھی اپنی سواری میں بیٹھ کرتشریف لے گئے اور ان کی سواری میں بیٹھ کرتشریف لے گئے اور ان کی سواری میں بیٹھ کرتشریف لے گئے اور ان کی سواری اس بیٹھ کرتشریف لے گئے اور ان کی سواری میں بیٹھ کرتشریف لے گئے اور ان کی سواری میں بیٹھ کرتشریف لے گئے اور ان کی سواری اس بیٹھ کرتشریف لے گئے اور ان کی سواری اس بیٹھ کرتشریف لے گئے اور ان کی سواری اس بیٹھ کرتشریف لے گئے اور ان کی سواری اس بیٹھ کرتشریف لے گئے اور ان کی سواری اس بیٹھ کرتشریف لے گئے اور ان کی سواری اس بیٹھ کرتشریف لے گئے اور ان کی سواری اس بیٹھ کرتشریف لے گئے اور ان کی سواری اس بیٹھ کرتشریف لے گئے اور ان کی سواری اس بیٹھ کرتشریف لے گئے اور ان کی سواری اس بیٹھ کرتشریف لے گئے اور ان کی سواری اس بیٹھ کرتشریف لے گئے اور ان کی سواری اس بیٹھ کرتشریف لے گئے کہ سور کی سواری اس بیٹھ کرتشریف کے گئے کہ سور کی سور

# حضرت اعلیٰ شرقیوری کاحضور غوث العالم کی عیادت کے لیے تشریف لانا:۔

حضور فوٹ العالم کی طبیعت مبارک ناسازتھی میں نے عالم ردیا میں دیکھا کہ آپ اپنے ججرہ حضور فوٹ العالم کی طبیعت مبارک ناسازتھی میں نے عالم ردیا میں دیکھا کہ آپ اپنے ججرہ مبارک میں کری پرتشریف فرما ہیں کہ اچا نک آپ اُٹھ کراپنے ججرے مبارک کے دروازے کی جائٹ تشریف لے گئے اور ادھرسا منے سے حضرت اعلی شرقیوری تشریف لار ہے تھے آپ نے بہت عمدہ دستار مبارک ہاندھ رکھی تھی جسکے او پر طرہ تھا اور عینک لگار کھی تھی ہاتھ مبارک میں چھڑی مبارک تھی حضور فوث العالم نے آگے بڑھ کر حضرت اعلی شرقیوری کا استقبال فرمایا حضرت اعلی شرقیوری آپ کے ججرہ مبارک میں تشریف لے آئے اور آپ کے بیڈ مبارک پر بیٹھ گئے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں اور حضور فوث العالم نے قالین پر دونوں بیٹھ گئے حضرت اعلی شرقیوری نے اپنادست شفقت حضور فوث العالم کے کندھے مبارک پر پھیرتے ہوئے ارشاد فرمایا کے ہم تمہاری طبیعت کا کیا حال ہے پھر تھوڑی ارشاد فرمایا کے ہم تمہاری طبیعت کا کیا حال ہے پھر تھوڑی

۔ اورا سے بعدوہ ڈاکٹر باقی تمام ڈاکٹر وں کو بلالیا وہ سب بی آپ کی کیفیت و کھ کرجران ہوگئے سب ڈاکٹر زکتے تھے کہ ڈاکٹر کی تاریخ میں یہ پہلاموقع ہے کہ کوئی مریض اس مرض میں اس منج پر پہنچنے کے بعدصت یاب ہواہو، آپ حضور غوث العالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دوران حضور سرکار گیلانی تشریف لائے تھے اور مجھے ساتھ لگا کر پیار فرمایا اورار شادفر مایا کہ اب چلنے کا خیال نہیں ہے بہت عرصہ دنیا میں رہ لیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ سائیوں کا خیال نہیں ہے بہت عرصہ دنیا میں رہ لیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ سائیوں کے حکم کے سامنے سرشلیم خم ہے مگر میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ کوئیا بات ہے حضور غوث العالم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ابھی میرے بچوں کے پچھ کام ادھورے ہیں اور ہیں خود بھی پچھ دیر اور بہنا چاہتا ہوں ادھورے ہیں اور میں خود بھی کچھ دیر اور بہنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے تو اب جس وقت تم خود کہو گے اس وقت ہی تہمہیں لے جا کیں گئے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ بس بھی تھیک ہے کہ جوقت چاہوں ججھ دنیا سے لے جا بیل

#### وصال:\_

حضور خوث العالم کابر وزجمعة المبارک ۲۰ جون ۲۰ کولا بور تشریف لے جاتے ہوئے راستہ میں حدود شرقپور شریف کے پاس بوقت گیارہ نج کر ۲۵ منٹ پر وصال ہوا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ ٹور کا توہ عین ٹورتیراسب گھرانہ نورکا

اس بستی کے جو رگلہائے عقیدت پیش کرنے لگا ہوں جنکے نظر کرنے کے بغیریہ کتاب نامکمل ہے سیدی مرشدی قبلہ عالم سید باقر علی شاہ صاحب کیلانی جنگی ضیا پاشیوں سے ٹوٹے ہوئے دل، مرجھائی ہوئی کلیاں کھل جاتی ہیں المحمدللّہ اکثر مدینہ منورہ میں قد مین شریفین میں باب ہلال کے باس آپ میشاکرتے تھے آپ کے چیرے کی ضیا پاشیاں نگلی ہیں ایسے ہی قبلہ بیرکلیانی کے چیرہ

نے پیچھے سے آواز دی قاسم علی کدھر میں نے ملٹ کرد یکھا تو آپ خوبصورت سفیدلباس زیب تن کے پہلے سے بھی زیادہ پرتورصورت میں کھڑے ہیں اور دوسراجم اسی طرح یاس پڑا ہواہ میں نے عرض کیا کہ حضور مید کیااوروہ کیا؟ آپ نے عرض کیا کہ وہ میراامتحان اور آز ماکش تھی اور الميس كاميابي بي كوياوه فناتقى اوربيا سكے بعد بقا ہے شاہ صاحب فرماتے ہيں كەميى نے البھى بيد واقعد کی سے بیان نہیں کیا تھا کہ انہی دنوں آپ کی طبیعت ناساز ہوگئی اور آپ گوجرانوالہ سپتال تشریف لے گئے وہاں آپ کی طبیعت لھے بلحہ زیادہ ناساز ہوتی جارہی تھی حتی کہ آپ نے آخری وسیتیں فرماناشروع کردیں اور قبلہ چن جی حضور مدخلہ العالی اور دیگر عزیز وا قارب کو بلا لینے کا حکم ارشاد فرمایا تھوڑی وہر کے بعد فرمانے لگے کہ اس وقت میدمعاملہ ٹل گیا ہے اور عمر میں اضافہ فرمادیا گیا ہے پس انہیں کہو کہ ابھی ندآ ئیں قبلہ چن جی حضور اور دیگر صاحبز ادگان ابھی وریال چھے کے قریب ہی پہنچے تھے کہ انہیں واپس تشریف لے جانے کافون بھی کروادیا پھر پچھ دنوں بعد طبیعت مبارک پھر ناساز ہوگئ تو آپ لا ہورسپتال تشریف لے گئے وہاں تمام واكثرول نے آيكا چيك اب كرنے كے بعد يكى نتيجدا خذكيا كدآب كا آ و سے تحفظ تك وصال ہوجائے گا جب آپ کے معالج ڈاکٹرے اسکے بارے میں پوچھا گیا تواس نے کہا کہ تمام ڈاکٹرزیمی فیعلہ دے چکے ہیں کہ آپ کے لیے آوھے گھنے کی مہلت رہ گئی ہے اور میرے نزد یک بھی آیکا ایک گھنٹہ سے زیادہ کا ٹائمنہیں ہاوراس وقت کوئی دوائی کاریگرنہیں ہورہی ہے يه كه كردْ اكثرا بني ر مائش گاه يه چلاگيا وه اسي معامله مين فكر مند بينيا تفااورا كا بچه اسكي گود مين كھيل ر ہاتھا کہ اونگھ و بیداری کی حالت میں و کھتاہے کہ ایک نورانی صورت دراز قد بزرگ تشریف لاے میں اوران کے ہاتھ میں ایک گولی تھی اور فرمانے گئے کہ انہیں حضور غوث العالم كوجلد ازجلد بيرگولی کھلا ديں اورا سکے بعد دوگھونٹ پانی پلا ديں تو انہيں صحت مل جائے گی ورنه معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا ڈاکٹرصاحب فورانہ پتال پنچے اورآپ کووہ گولی اس طرح کھلادی اس وقت صحت کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تقریباً دس منٹ بعد آپ بالکل صحت یاب ہو گئے

انورے قرنیں نکلتی تھیں جو بھی اس وقت زیارت سے بہرہ ورہوتا تھاا کے دل کی دنیابدل حاتی تھی۔

> جناں اکھیاں نے دلبر وُتھا انباں اکھیاں نو تک لوال تو ملیاتے ساجن ملیا تانگاں لگ گیا نے

میلادشریف کی محافل میں آپ پرعشق مصطفیٰ مطابقہ کا غلبہ ہوتا تھا لا ہور میں حاجی محد بشیرصاحب، حاجی محمد بشیرصاحب، حاجی محمد بشیرصاحب، حاجی محمد بشیرصاحب، حاجی محمد بشیر محمد بھی تشریف لائے میرے گھر بھی (محمد جمیل) کے گھر بھی قدم الخیرفر مایا محفل میلادشریف میں شرکت فرمائی آپ کی روحانیت سے پیاسے قلوب کو اطمینان نصیب ہوتا تھا آپ کی زیارت سے ظلمات کدے روثن موجاتے تھے دیکھنے والوں کو عشق مصطفیٰ کریم آ قابلی کی کانصیب ہوجاتا تھادل روثن ہوجاتا تھادل روثن

الله الله كرنے سے الله نہيں ملتا الله والے الله سے ملا دیتے ہیں آپاپے والدگرامی حضرت قبلہء عالم سیدنورالحین شاہ كيلانی بخاری رحمة الله علیه كے پہلومیں فرن ہوئے۔

公公公

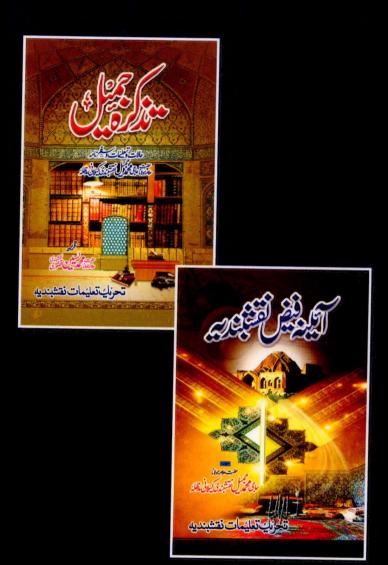

